











(رُلانا وَلَنَّ وَلَانَ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِ

ىرىنت ح**صرت مولانا محرحنىيف** نقشبندى

مكتبة الفقير 223 سنت پوره فيصل آباد 041-2618003



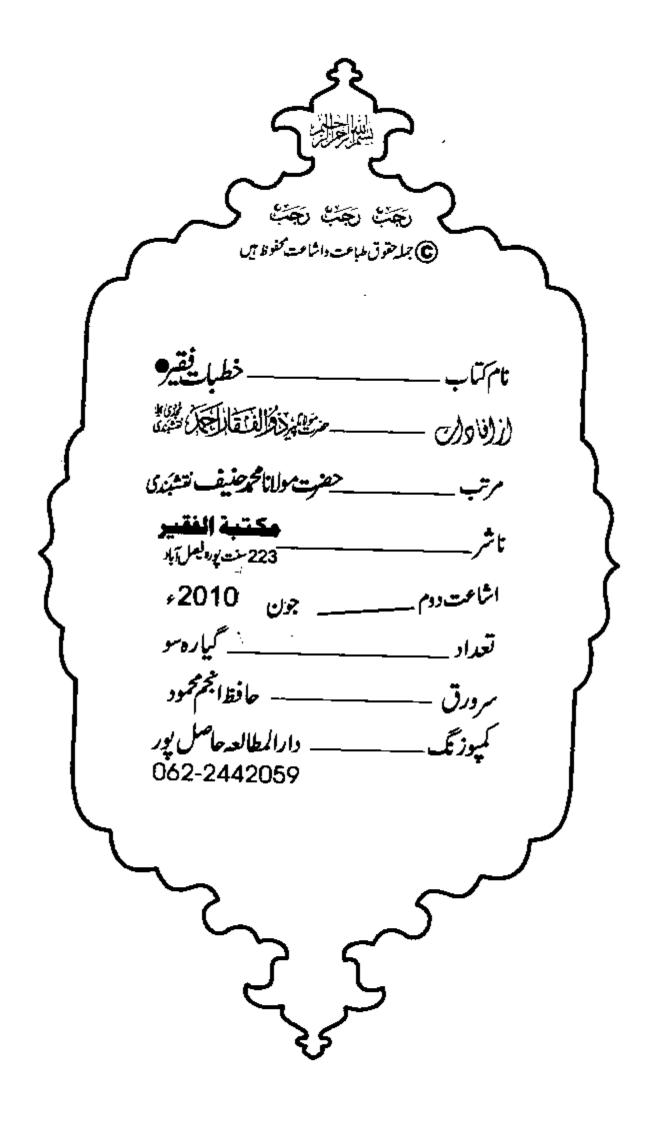

# نطبات نقیر صحیحی ﴿3﴾﴿3﴾﴿نبرست مغایمن فهرست مضامین

| 15 | عرض ناشر                                | ·····•          |
|----|-----------------------------------------|-----------------|
| 17 | چ <u>ش</u> لفظ                          | <b>‡</b>        |
| 19 | محبت الأهيكي فطري تقاضي                 |                 |
| 20 | اقتباس                                  | ·····•          |
| 21 | جسم كافغرى تغاشا                        | ·····•          |
| 22 | روح كافطرى تقاضا                        | ф               |
| 22 | لمغلل شيرخوارا ورحسول علم               | ·····•          |
| 23 | آ ئيذىل كى طاش                          | ······ <b>©</b> |
| 24 | ا پیرا کا نظر بی                        | ····· <b>‡</b>  |
| 24 | فرائذ كانظريه                           | <b>&amp;</b>    |
| 25 | ميكثر ودللذ كانظري                      | ····· <b>ф</b>  |
| 25 | مار <i>کس کا نظری</i> ی                 | <b>\_</b>       |
| 25 | تول فيمل                                | ····· 🕏         |
| 26 | ہر بند واللہ کو مانسا ہے                | <b>۞</b>        |
| 26 | ول کی بھوک ہیاس مٹانے کی بےقراری        | <b>۞</b>        |
| 27 | محبت البی کے جذیر کی پیچان کیسے ہوتی ہے | <b>©</b>        |
| 29 | ونیاوآ خرت کی سب سے بوی تعتیں           | <b>ф</b>        |
| 29 | ثورا يمان كى اقا ديت                    | <b>۞</b>        |
| 30 | تمن عجيب بالتم                          | <b>۞</b>        |
| 30 | ئىلمى بات                               | ····· 💠         |
| 30 | دوسری بات                               | ····· 🕏         |
| 30 | تيسرى بات                               |                 |
| 31 | پقر جیسے دل کوموم کرنے کانسخہ           | ф               |
| 31 | ا تعلل ب آ فرین تام                     | ····· 🕸         |
| 32 | ونیا کی محبت کوشتم کرنے کالسخہ          | -               |
| 33 | مُغلت ہے بچنے کا تھم                    | ·····•          |

| برست مضامین | خطبات فقير @ «هنگاه» ♦ ﴿ 4 ﴾ ﴿ ﴿ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 33          | عقل ودل ونگاه كامرشدادلين                                                                                      | <b>\$</b> |
| 34          | مخلوق کی محبت کا دائر ہ کار                                                                                    | ₩.        |
| 35          | جو ولوں کو فتح کر لیے                                                                                          | <b>∰</b>  |
| 35          | جذ بدمحبت الثمى كىتسكيىن                                                                                       | <b>©</b>  |
| 38          | عشق کوحسن کے انداز سکھالوں تو چلوں                                                                             | Ġ.        |
| 39          | الندى طرف بعاصمت كاصطلب                                                                                        | <b>₩</b>  |
| 40          | مخلوق ہے جان چپٹرانے کا طریقہ                                                                                  | <b>Ç</b>  |
| 41          | ملاقات کی عاِ رقتمیں                                                                                           | <b>Ç</b>  |
| 41          | غذا کی ما نند ملا قات                                                                                          | Ċ.        |
| 41          | دوا کی مانند ملاقات                                                                                            | <b>(</b>  |
| 41          | زهرکی ما نندملاقات                                                                                             | Ф         |
| 42          | سانس کی ما متد ملاقات                                                                                          | 4         |
| 42          | الله ہے ملنے کی انتظار گاہ                                                                                     | <b>\</b>  |
| 43          | تجليا ب كامشامه ه                                                                                              | 4         |
| 44          | ا بک علمی نکت                                                                                                  | <b>Ø</b>  |
| 45          | محبت اللی کی بنیا د                                                                                            | <b>Ç</b>  |
| 46          | وہی تیرامعبود ہے                                                                                               | <b>Ç</b>  |
| 46          | تنين سنهرى اقوال                                                                                               | �         |
| 48          | ده تجده گاه                                                                                                    | ¢.        |
| 48          | محبت کے دعو پیدار وں ہے خوف                                                                                    | <b>Ċ</b>  |
| 49          | مقصد پوراہونے کا وقت                                                                                           | <b>₹</b>  |
| 50          | قرآن مجید میں تمن طرح کے لوگوں کا تذکرہ                                                                        | ¢.        |
| 50          | موت کس ہے ڈرتی ہے؟                                                                                             | 夺         |
| 51          | موت کاا نظار کرنے والے                                                                                         | <b>\$</b> |
| 52          | محبت التي ميں اضافے كاسبب                                                                                      | Ç         |
| 52          | قرآن مجيد مين عشق كالفظ كيون نبين؟                                                                             | <b>⇔</b>  |
| 54          | وردمحبت                                                                                                        | 4         |
| 54          | خيركااراده                                                                                                     | <b>₩</b>  |

| فهرست مضامين | ظهات نقير @ « و 5 » \ « و 5 » \ و قطي الله الله الله الله الله الله الله الل |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 54           | عشق كراسة من بيلنس ركھيے                                                     | 4         |
| <b>5</b> 5   | سيل فون ياميل فون                                                            | <b>\$</b> |
| 56           | پر تبجد کی تو فیق کسے ملے؟                                                   | <b>©</b>  |
| 56           | فر کلیول والی سادت<br>                                                       | · 🕸       |
| 57           | جلدی سونے پر تبجد کی تو نیق                                                  | <b>Ø</b>  |
| 57           | رات بمرعباوت میں مشغولی                                                      | <b>\$</b> |
| 58           | مزے ہے آشائی                                                                 | 4         |
| 58           | نماز وسیلے لقائے مار ہے                                                      | <b>\$</b> |
| 59           | الله کی محبت وا جب کرنے والے اعمال                                           | •         |
| 59           | بندے کا تذکرہ کیسے دوام یا تاہے؟                                             | · 🕏       |
| 60           | تحجے نسبت کا نور حاصل ہے                                                     | <b>♦</b>  |
| 61           | زی کرنے کی تعلیم                                                             | <b>₽</b>  |
| 61           | محب سی بولنا سکھا دیتی ہے                                                    | <b>‡</b>  |
| 62           | عجيب نكته                                                                    | •         |
| 63           | ایک بوژ ھے کی دلچسپ دعا                                                      | ₩.        |
| 63           | اکیلانو ، تو عی اچھا لگتا ہے                                                 | · 🗘       |
| 64           | ایک بدهمیا کی دعا                                                            | <b>©</b>  |
| 64           | د <b>ل کی تاریں چمیز</b> ا کریں                                              | · 🌣       |
| 65           | ایک عجیب بات                                                                 | - · 🗘     |
| 65           | ایک محبت مجری دعا                                                            | · • 🗘     |
| 66           | ا یک جیران کن د عا                                                           | Ф         |
| 67           | دوست ہے ملاقات کا اوب                                                        | 4         |
| 68           | اللدرب العزت كالمنكوه                                                        | 4         |
| 70           | الله كوممتا كيجي                                                             | <b>۞</b>  |
| 73           | حسن ہے مثال                                                                  | <b>(</b>  |
| 74           | اقتباس<br>سر                                                                 | •         |
| 75           | محبوب کل جہاں -                                                              | 🛟         |
| 76           | محبت رسول بيزهان كاذربعه                                                     | ····· 🍄   |

| <ul> <li>فهرست مضامین</li> </ul> | \$ 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | فطبات فف |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|

| 77             | بيمثال حسن وجمال                              | · 🕸             |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 78             | علامه قرطبي مينية كاقوال                      | - · · 🕸         |
| 78             | حسن بےمثال کا تذکرہ کرنے کےمقامد              | -₩              |
| 79             | حسن بےمثالمحابد منی اہلی عنبم کی تظریب        | · · · · · 🏠     |
| 7 <del>9</del> | حلیمه سعد می <sup>می</sup> ی نظریش            | 4               |
| 80             | جبير بن مقعم كي نظر هي                        | ·· ·· <b>۞</b>  |
| 82             | براءبن عازب وكافحا كينتكريش                   | ······ <b>‡</b> |
| 82             | سيده عا تشرمه يغدرنني الله عنها               | - <b>(</b>      |
| 83             | متدين ابي بالدرمنى الشدعنها ك <i>انظر بين</i> | <b>@</b>        |
| 84             | جابرين سمره رمني الله حنه كي نظر بيس          | 🕸               |
| 86             | حبدالله بن مسعود والمائلة كى نظر ميس          | ···· · 🍄        |
| 87             | ابو ہر ریرہ میکا نظر میں                      | ····· 💠         |
| 88             | حعرت الس فكافتؤ كي نظر مي                     | 💠               |
| 90             | ابطنيل نكاشظ كانظريس                          | ( 🗘             |
| 91             | عمربن خطاب نتافته كي نظر مين                  | ·· ··· 🔁        |
| 94             | ا بن عسا کر کی روایت                          | 🔯               |
| 94             | عبدالله بن عباس فظائها كي تظريس               | ······          |
| 94             | عمروین عاص پیچانیکه کی نظریش                  | ·· ··· 🗘        |
| 95             | حسان بن ابست والمنظمة كي تظريش                | ······          |
| 95             | لماعلی قاری مسلطی فرماتے میں                  | ······•         |
| 96             | حعرت على فكالمنذ كي نظر بن                    | <b>©</b>        |
| 97             | محبوبه بحبوب خدام فليتاكم كأنظر بيس           | ♠               |
| 97             | سرايات انواركا تذكره                          | ·· ··· 🏠        |
| 97             | ير جمال قد مبارك                              | 🗘               |
| 98             | ميانة جسم المبهر                              | <b>\$</b>       |
| 99             | پرکشش دمجمت                                   | <b>‡</b>        |
| 99             | خوبعمود ست سرمها دک                           | •               |
| 100            | موعے مبارک                                    | <b></b>         |

| 🗫 فهرست مضامین | خطبات نقیر ⊕ دیمی که ۲۰۰۵ این که دیمی است.<br>خطبات نقیر ⊕ دیمی که دیمی که این که دیمی که دیمی کارون |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 100            | رخاتور                                                                                                                                                       | <b>\$</b>     |
| 101            | رپنور پیشانی                                                                                                                                                 | Ф             |
| 102            | خويصورت ابرو                                                                                                                                                 | •             |
| 103            | لنشينآ تحمي <u>س</u><br>دلشينآ تحميس                                                                                                                         | Ф             |
| 104            | <b>ج</b> اذ بنظر پیکیس                                                                                                                                       | <b>@</b>      |
| 104            | حسين دخسار                                                                                                                                                   | ♦             |
| 104            | خوبصورت ستوال ناك                                                                                                                                            | · 🕸           |
| 104            | وبمن ولر با                                                                                                                                                  | <b>‡</b>      |
| 105            | د ندان مبارک                                                                                                                                                 | <b>\$</b>     |
| 106            | خويروكان                                                                                                                                                     | <b></b>       |
| 106            | موجیس مبارک                                                                                                                                                  | <b>۞</b>      |
| 107            | ر کیش مبارک                                                                                                                                                  | •             |
| 107            | محردن مبارك                                                                                                                                                  | <b>Ф</b>      |
| 107            | خوبصورت كندحع                                                                                                                                                | <b>©</b>      |
| 107            | لوراني دمعطر بشكيس                                                                                                                                           | <b>۞</b>      |
| 108            | فراخ سیندهه کین<br>م                                                                                                                                         | ·🏚            |
| 108            | . عثم المهر                                                                                                                                                  | ·····💠        |
| 109            | متوازنناف                                                                                                                                                    | ····•�        |
| 109            | - بازومبارک                                                                                                                                                  | ····•         |
| 109            | خوبصورت اورزم بتغبليال<br>                                                                                                                                   | · <b>‡</b>    |
| 110            | المحشت مائے وفا ویز                                                                                                                                          | <b>:</b>      |
| 110            | امعا کے جوڑ                                                                                                                                                  | ····🎝         |
| 111            | سندول نمر                                                                                                                                                    | ···· <b>ф</b> |
| 111            | ممرتى چاليان                                                                                                                                                 | <b>Ф</b>      |
| 1111           | خوشنما پاؤل                                                                                                                                                  | <b>©</b>      |
| 111            | ترخی ہوئی ایویاں                                                                                                                                             | <b>.</b>      |
| 112            | سفيدنغرني يال                                                                                                                                                | ₩             |
| 112            | ر0ر بادهد                                                                                                                                                    | <b>\$</b>     |

| المناعث المنا |              |                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فبرست مضامين | خطبات فقير 🕜 🗫 🛇 🏿 🛇 دخطبات فقير 🕜 🗞 🛇 | $\bigcirc$  |
| عدر اک ہاں عدق رسول اللہ کا متا متا متا متا متا متا متا متا ہوا کہ ہاں عدق اللہ علی اللہ عامر شرق کی نظر میں متحق اللہ عدا اللہ علی اللہ عامر شرق کی نظر میں متحق اللہ عدا اللہ علی    | 112          | مهرنبوت                                | <b>Ģ</b>    |
| الله عن المارس المورس  | 115          | پیپندمبارک                             | <b>(</b> ‡  |
| المنافعة ا  | 116          | شعراکے ہاں عشقِ رسول مالٹائیا کا مقام  | <b>‡</b>    |
| عدر (الد عداد (الد عداد الد ع | 118          | عشق بلالی شاعرمشرق کی نظر میں          | <b>\$</b>   |
| اقتباس التباد المعرفة كيه هوت كيه هوت التباس التباد المعرفة التباس التباد المعرفة التباس التباد المعرفة التباس التباد المعرفة التباس   | 121          | محشق نبوی ملاطبینم میں پر کیف کلام     | ₩.          |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122          | صلو (بعليه ولاثر                       | <b>\$</b>   |
| المن علم كالقتاب المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123          | معرفت کیے موتی                         | <b>‡</b>    |
| عَلَى زَبَانِ وَاَنِي او رَقِيمِ قَرِ آنَ نَ الْ او رَقِيمِ قَرِ آنَ نَ الْ او رَقِيمِ قَرِ آنَ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124          | اقتباس                                 | ₩.          |
| المعنان المع  | 125          | ابل علم کے القاب                       | <b>\$</b>   |
| 129 المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126          | زیان دانی اورفنهم قر آن                | <b>\$</b>   |
| 129 ادائے فرض کو ادبے؟  130 ادائے فرض کو لذت  132 ادائے فرض کو لذت  135 دیا کی حقیقت  136 عربی کی کردی کا سبب  138 اعلانے لئے جو کہ کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 126          | ہرایت ی <b>ا فتہ فطرت پانے والے</b>    | <b>₽</b>    |
| 130 اوائے فرض کی لذت  132 ویا کی حقیقت  135 مالک کی محردی کا سبب  138 اعلانے قیمیت میں قباحت  139 عضوری کی کیفیت  139 عضوری کی کیفیت  140 عضوری کی کیفیت  140 عضاحب نسبت باعث عافیت  140 عضاحب کو در کرنے کا دبال  141 دوبیش بہاو قیف  142 دوبیش بہاو قیف  143 کی بیست کیسی ہوگ ؟  144 کی بیست کیسی ہوگ ؟  145 کی بیست کیسی ہوگ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 129          | مکتوبات مجد دالف ٹانی میشد سے معارف    | <b>\$</b>   |
| 132 ونيا كي حقيقت الله الله كالمحروى كاسب الله كالمحروى كاسب الله كالمحروى كاسب الله كالمحروى كاسب الله كالمحروى كيفيت الملانية في الملان | 129          | ترک دنیا ہے کیا مراد ہے؟               | <b>©</b>    |
| ع الك كامردى كاسب الله الك كامردى كاسب الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130          | ادائے فرض کی لذت                       | <b>⇔</b>    |
| 138 روحانی ضیافت کو اعلانہ نصبحت میں آبادت کو اعلانہ کو ا | 132          | و نیا کی حقیقت                         | <b>Q</b>    |
| 139 اعلانہ نیسی تعدید میں قباحت میں قباحت میں قباحت میں قباحت میں قباحت حضوری کی کیفیت حضوری کی کیفیت مصاحب نبست باعث عافیت مصاحب نبست باعث عافیت افسی سے مجاولہ کی فضیلت افسی انتظاب کا ذریع افسی کا خراج کی افسی کے افسی کا میں ہوگا ہوگا گئی کے افسی کی کیفیت کیسی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135          | سا لک کی محروی کا سبب                  | <b>.</b>    |
| 139 حضوری کی کیفیت حضوری کی کیفیت مصاحب نبست باعث عافیت مصاحب نبست باعث عافیت الملاس کے جاولہ کی نضیات الملا الم  | 138          | روحانی ضیافت                           | . <b>©</b>  |
| علام ما حب نبت باعث عافیت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139          | اعلانيه تفيحت ميس قباحت                | <b>Ç</b>    |
| المنظ سے مجادلہ کی فضیلت المنظ ب کا ذریعہ المنظ ب کا ذریعہ المنظ ب کا ذریعہ بالمنظ ب کا ذریعہ بلا عظر روطا کف ترک کرنے کا وہال المنظ بہا و قلیفے دو بیش بہا و قلیف کے دو بیش بہا و قلیف کے دو بیش بہا و قلیف کے دو بیت باری تعالیٰ کی کیفیت کیسی ہوگ؟ دو بیت باری تعالیٰ کی کیفیت کیس بہر ضا کہ کہا ہم کی بلاء حقیقت میں سببر ضا کہا ہم کی بلاء حقیقت میں سببر ضا کے ایمان حقیق کب حاصل ہوتا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139          | حضوری کی کیفیت                         | <b>\tau</b> |
| 140 انقلاب كاذرىيد<br>141 بلاعذرو طائف ترك كرنے كاوبال<br>142 دوبيش بهاوظيف<br>142 دوبیش بهاوظیف<br>رویت یاری تعالی كی كیفیت كيسی ہوگی؟<br>143 نیام میں بلا، حقیقت میں سبب رضا<br>145 ايمان حقیقی كب حاصل ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140          | صاحب نسبت سرباعث عافيت                 | <b>.</b>    |
| المادروطا كف ترك كرن كاوبال المعذروطا كف ترك كرن كاوبال المعذروطا كف ترك كرن كاوبال المعذر المعنى الموقع المعنى ا | 140          | لفس سے مجادل کی فعمیات                 | ¢           |
| دوبیش بہاو ظیفے دوبیش بہاو ظیفے دوبیش بہاو ظیفے دوبیش بہاو ظیفے دوبیش بہاو گا گا ۔ 142 گا ۔ 143 گا ہم جمل بلا ، حقیقت میں سبب رضا کا ایمان حقیق کب حاصل ہوتا ہے ۔ ایمان حقیق کب حاصل ہوتا ہے ۔ 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140          | ~ •                                    | 4           |
| 142 رویت باری تعالیٰ کی کیفیت کیسی ہوگ؟  143 نظا ہر میں بلاء حقیقت میں سبب رضا  145 ایمان حقیقی کب حاصل ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141          | -,                                     | <b>♦</b>    |
| ایمان حقیق کرب حاصل ہوتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142          |                                        |             |
| ایمان حقیقی کب حاصل ہوتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 142          | • • • •                                | <b>☆</b>    |
| • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143          | • • •                                  | <b>\$</b>   |
| 🗗 🕟 خواند يميدالله احرارا وراحيا وسلمت 💮 🕹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145          | ایمان حقیق کب حاصل ہوتا ہے۔            | 4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146          | خواجه عبيداللداح ارادرا حيا وسنت       | • 💠         |

| ىرست مضامين<br> | نطبات نقير ١٩٥٥ ١٥٠ ١٥٠ نطبات نقير ١٩٠٥ ١٥٠ ١٥٠ الم |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 149             | سالکین کوفائدہ کیسے ہوتا ہے                         | <b>₩</b>   |
| 149             | ذ کرقلبی کے فوائد                                   | <b>\$</b>  |
| 149             | مجد دالف ثاني ميشليج اورام تمام سنت                 | ÷          |
| 151             | کلیے کا تکرار کرنے کی عجیب وجہ                      | <b>Ģ</b>   |
| 152             | قرب الهی کاانمول ذریعیه                             | <b>\$</b>  |
| 153             | صحبت صلحاكى فضيلت                                   | <b>©</b> - |
| 153             | خواہشات نفسانی موجود ہونے کی دلیل                   | ւ.         |
| 153             | بقا کے بعد علوم کی واپسی                            | Ċ.         |
| 154             | فناسے پہلے اور بقائے بعد نفس کی حقیقت               | <b>Ç</b>   |
| 154             | ا تباع شریعت تمام کمالات کی بنی <u>ا</u> د ہے       | <b>ф</b>   |
| 154             | ول کی تؤپ                                           | ÷.         |
| 155             | در د دشر بیف اور و کرفلنی                           | Ç.         |
| 156             | و لی کوولا بهت کاعلم ہو تا ضروری نہیں               | ₫.         |
| 156             | مصیبت بھی نعمتمگر کیسے؟                             | <b>\$</b>  |
| 157             | انتاع سنت اورمحبت شيخ كى فضيلت                      | ₩.         |
| 157             | کفری ظلمت کیسے دور ہوتی ہے؟                         | <b>₩</b>   |
| 158             | <b>قا بل تروید یا تیں</b>                           | <b>‡</b>   |
| 158             | علائے حق کانور ہدایت                                | <b>₩</b>   |
| 158             | یہ میں ذکر میں واخل ہے                              | <b>Φ</b>   |
| 158             | جفائے محبوب کی لذت                                  | <b>(</b>   |
| 159             | بدعت کی حقیقت                                       | - <b>(</b> |
| 159             | عنتل معا دا درلذت فانبيه                            |            |
| 159             | تصوف،اضطراب کاد دسرانا م کیے؟                       | 4          |
| 159 ,           | كامياني كأواحدراسته                                 | · 💠        |
| 160             | وسيله تبوي الطيئة كي الهميت                         | <b>Q</b>   |
| 160             | مر د کون ہوتا ہے؟                                   | <b>Ç</b> r |
| 160             | سا لکسکی صفات                                       | 4          |
| 161             | مومن کون ہوتا ہے؟                                   | <b>©</b>   |

| <u> </u> | خطبات فقیر 🕝 🛇 🛇 🗘 🗥 نظبات فقیر 🕝 دیگھیں۔  |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| 161      | طریقت کی کیا مجال                          | ₩.        |
| 161      | لذت عبادت ایک عطیہ ہے                      | ₩.        |
| 161      | اطاعت حق ذا کرہونے کی دلیل                 | <b>\$</b> |
| 161      | خوابوں کی حیثیت                            | <b>.</b>  |
| 162      | جب جنون طلب شعلہ زن ہوتا ہے                | <b>₩</b>  |
| 162      | انفاس دحيمه سے معارف                       | <b>₩</b>  |
| 162      | عوام الناس میں زبان کا پر ہیز              | <b>(</b>  |
| 162      | المرتبعي تكلف كرنامجي يزيدتو               | <b>₽</b>  |
| 163      | اگر ۔ لبحق ہے گانوں میں چلاجائے تو         | <b>†</b>  |
| 163      | قیدہستی ہے آ زادی کی ن <b>منیا</b> ت<br>بر | <b>\$</b> |
| 163      | اس بات کویا د کر کیجیے                     | ₩.        |
| 164      | سالک اے آپ کومبتدی سمجھے                   | 🗘         |
| 164      | اختیارے چھوڑ دے                            | <b>©</b>  |
| 164      | مپروکی<br>د م                              | 🛱         |
| 164      | نقوش ملریقت ہے معارف<br>ر                  | •         |
| 164      | غلبه حال میں نارواکلمات کا صدور<br>عق      | ····•     |
| 165      | اسم اعظم الله ہے                           | ·•        |
| 165      | فئا اور <b>بنا</b> كا كمال<br>م            | <b>@</b>  |
| 165      | موت کے وقت عادی عمل <b>کااجرا</b><br>سرور  | · · •     |
| 167      | اجازت وخلافت کی امل                        | •         |
| 167      | وساوس اوران کا علاج                        | <b>.</b>  |
| 168      | محتوبات رشید ہے۔<br>معاد میں اور ا         |           |
| 168      | سونے ہے پہلے تبدیز منا<br>مر               | • •       |
| 169      | جب ذکر ذات کا خیال قائم ہو جائے<br>ا       | • 🗳       |
| 169      | طریقت کامقعود<br>مریده در درون             |           |
| 169      | معبت نبوی <b>کافین</b><br>تند در میر       | <b>‡</b>  |
| 170      | تعوف میں گےرہنا ہاہیے<br>ایک میں ج         | ₩.        |
| 170      | سلوک کا مقصد                               | <b>\$</b> |

| فهرست مضامين | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | (11) 🔷 🗫 | خطبات فقير 🕳 🗞 |
|--------------|-----------------------------------------|----------|----------------|

| حسول نبست کی علامت                                    | •          |
|-------------------------------------------------------|------------|
| ع کے افران سعاری م                                    |            |
| ذکرے کیے فرصت کا انظار کوں؟                           |            |
| سالكين كى روشما كى سےمعارف                            | <b>©</b>   |
| شرات کا انظار 170                                     | <b>ф</b>   |
| عجب ہے حفاظت کیے؟                                     | <b>ф</b>   |
| غيبت كاعلاج                                           | <b>ф</b>   |
| نیک اعمال کرنے کی دجہ                                 | <b>ф</b>   |
| بدتمانی کاعلاج                                        | <b>@</b>   |
| . قماز میں بکسوئی پیدا کرنے کا بہترین کننے            | ·····•     |
| متعود کامشاہرہ                                        | <b>©</b>   |
| انقام کینے کاعلاج                                     | <b>‡</b>   |
| ا ما موی کا تعلق کب ندموم بنآ ہے                      | <b>ф</b>   |
| - مدكاعلاج                                            | <b>©</b>   |
| زم کے کہتے ہیں؟                                       |            |
| عبدالله بن مبارك كي فنسيلت عبدالله بن مبارك كي فنسيلت | <b>:</b>   |
| . توجه کافیض 173                                      | 🛟          |
| <b>منافق کا انجام</b> 175                             | ·····      |
| اقتباس 176                                            | <b>©</b>   |
| اشياء کي صورت اور حقيقت                               | <b>. 🗘</b> |
| باطن پرمحنت کرنے کی ضرورت                             | ····•      |
| خود فراموثی خدا فراموثی ہے                            | ♦          |
| من کی مغائی 179                                       | ₩          |
| شیطان کودور بعدگانے کاطریقه 180                       | ∰          |
| من کوسنوار نے کے دواصول                               | · 🗱        |
| روزمرہ کے کاموں میں سنت کا اہتمام                     | <b>(</b>   |
| یزوں سے بوچو کر چلنے کی عاوت ڈالنا 183                | <b>‡</b>   |
| شيطان كاطريقه واردات                                  | <b>©</b>   |
| خیرخوانی کے رنگ میں دشمنی فیرخوانی کے رنگ میں دشمنی   | •          |

#### خطبات فقير 🗨 🍪 🗫 🗘 ﴿ 12 ﴾ ﴿ 12 ﴾ خطبات فقير 🕳 خطبات مضامين

| 192 ندامت كافتمين<br>193 دورگل كسر كهتر بين؟<br>194 نفاق كافتمين<br>195 نفاق المغر 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 193 دورگی کے کہتے ہیں؟<br>194 نفاق کوشمیں<br>195 نفاق اصغر<br>197 نفاق بڑھنے کی وجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| الفاق كالتسمير الفاق المعنور الفاق المعنور الفاق المعنور الفاق المعنور الفاق المعنور الفاق المؤسطة كا وجوبات الفاق المؤسطة كا   | <b></b>   |
| ا نفاق اصغر العالم المعنى المعنى المعنى العالم المعنى الم  |           |
| لا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ģ</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(</b>  |
| ﴾ موت کے وقت تو حید کی آنر مائش موت کے وقت تو حید کی آنر مائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ģ</b>  |
| 198 سوءِ خاتمہ کے ڈرکے ثمرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>∯</b>  |
| ا عدم اخلاص كا دُر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ģ</b>  |
| ه سغیان توری میلید اور سوء خاتمه کا دُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ģ</b>  |
| الم سيده عا نشدمني الله عنها اورسوء خاتمه كاۋر 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$</b> |
| § حضرت عمر دلاللفظ اورسوء خاتمه کا ڈر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$</b> |
| الله منافقت كاوبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$</b> |
| <b>جنگل کی سیر</b> 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ċ.        |
| ا اقتباس \$ 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\$</b> |
| است زندگی گزارنے کا فطری علم بی میں 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠         |
| ا شیر ماؤنڈی لائن کیے بناتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\$</b> |
| ا جنگل کے باوشاہ کی شاہانہ زندگی جنگل کے باوشاہ کی شاہانہ زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\$</b> |
| · - · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\$</b> |
| ا سر بجوں کی علیمر کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>\$</b> |
| استرنی سے ملاقات | <b>Ģ</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ф         |
| ا فكار مار نے كى پانگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ф         |
| فنكار مارنے كا طريقہ فنكار مارنے كا طريقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ф         |
| و المرافع كا فكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٩         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥         |
| شیرکی د قا کی واستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ф         |

| فهرست مضامین | نطبات نقیر ⊕ هی این ( 13 ) \ می هی و از ( 13 ) \ می از از از ( 13 ) از از از از ( 13 ) از از از از از از از از |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 220          | شیر کی خوراک                                                                                                   | •         |
| 220          | ایک جیران کن منظر                                                                                              | <b></b>   |
| 223          | · شیرکب فکارکرتا ہے ۔                                                                                          | <b>©</b>  |
| 223          | حمله كرحے وقت احتیاط كا پہلو                                                                                   | <b>(</b>  |
| 223          | شیرا پی جگه بدلتار ہتا ہے                                                                                      | <b>‡</b>  |
| 224          | انسانوں پرحملہ کرنے کی بنیا دی ہجہ                                                                             | <b>‡</b>  |
| 225          | رائے کا حق                                                                                                     | <b>‡</b>  |
| 225          | حيرت كي يات                                                                                                    | •         |
| 229          | اپنی غلطیوں کو پھچانٹا                                                                                         | ₩         |
| 230          | اقتباس                                                                                                         | •         |
| 231          | خصوصی مجانس ہے کیا مراد ہے؟                                                                                    | <b>‡</b>  |
| 232          | عمل کرنے کا وعد ہ                                                                                              | <b>‡</b>  |
| 233          | بندے پراپے عیب کب واضح ہوتے ہیں                                                                                | ₩.        |
| 234 .        | غفلت کی پی                                                                                                     | 4         |
| 235          | اپٹی بیو بوں سے زنا کرنے والے                                                                                  | <b>(</b>  |
| 236          | وه بينده كا فريمو كميا                                                                                         | <b>‡</b>  |
| 236          | ایک مخص کی محتا خانه با تنیں                                                                                   | <b>©</b>  |
| 237          | ۔ اپنی بی باتوں ہے اتن غفلت                                                                                    | 4         |
| 237          | دور تکی چیموڑ د ہے                                                                                             | <b>\$</b> |
| 238          | بدنظری ہے کون بچتا ہے                                                                                          | <b>©</b>  |
| 238          | ويدتنسور                                                                                                       | ₩.        |
| 239          | این عیوب پیچائے کے طریقے                                                                                       | <b>‡</b>  |
| 239          | فينخ كاف كى نظر مين ربهنا                                                                                      | <b>₩</b>  |
| 239          | نشخ آ ئینے کی مانند ہوتا ہے                                                                                    | <b>\$</b> |
| 240          | بھنے پرعیوب واضح کرنے کی شرق حیثیت                                                                             | ₩.        |
| 241          | ا بکے سبق آ موز واقعہ                                                                                          | <b>‡</b>  |
| 242          | بےاستاد ہے بنیاد                                                                                               | <b>(</b>  |
| 244          | منع ہے دوی                                                                                                     | <b>©</b>  |

#### خطبات نقير ۞ ﴿ ١٤﴾ ﴿ ﴿ 14 ﴾ ﴿ ﴿ 14 ﴾ خطبات نفيا مِن

|            | RESIGN VIVOV RESIGN UNI - 1             |     |   |
|------------|-----------------------------------------|-----|---|
| •          | عیوب کے تخفے پر بخشش کی دعا             | 244 | _ |
| <b>۞</b>   | التحمد دوست كى بيجان                    | 244 |   |
| - <b>🗘</b> | تعاون على البركي <i>ورخشنده مثال</i>    | 244 |   |
| 4          | وودرولیش ایسے تھے                       | 245 |   |
| •          | با دشاه و تت کی سرزکش                   | 246 |   |
| 4          | محورنر بهوتو ايسا                       | 247 |   |
| <b>©</b>   | حاسدین سے اپنی اوقات معلوم کرنا         | 248 |   |
| ···· · 🗳   | ز بربحری با تیں یا مشائی کی ڈلیاں       | 248 |   |
| • 🗘        | وَ نَهِ يَصِيعُ بِهِإِنَا               | 249 |   |
| ( <b>🌣</b> | ایک بزرگ کا داقع                        | 250 |   |
| 💠          | لوگ حد کیوں کرتے ہیں                    | 250 |   |
| ·· ···•    | د دمرول سے عبرت مکڑنا                   | 151 |   |
|            | حضرت لقمان عليه السلام كى وانائى كى مجه | 251 |   |
| <b>©</b>   | چورکا ہاتھ اعلانیکا شنے میں محکمت       | 252 |   |
| ₩          | انسان کال کی نشانی                      | 252 |   |
| <b>Ф</b>   | ہرایک کواپنے سے بہتر مجھنا              | 252 |   |
| ····· 💠    | متنوى شريف مى برحكمت بالول كى وجد       | 254 |   |
|            | جنس کے مطابق معالمہ                     | 255 |   |
| <b>‡</b>   | ما لک سے وفاواری                        | 257 |   |
| <b>‡</b>   | عارفا شكلام                             | 258 |   |
| ·····•     | سیندے کینکرنے کی فسٹیلت                 | 259 |   |
| <b>🏠</b>   | قرآن مجيد مين هارا تذكره                | 260 |   |



# عرض ناشر

محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقارا حرفقشندی مجددی دامت برکاتهم کے علوم ومعارف پرمنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلد خطبات فقیر کے عنوان سے ۱۹۹۲ برطابق ۱۹۹۷ هیں شروع کیا تھا اور اب بید چوبیسویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شابین کی پرواز ہر آن بلند سے بلند تر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ پچھ یہی حال حضرت دامت برکاتهم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فکر آئینہ دار ہوتا ہے۔ بیکوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یا د کی ہوئی تقریریں ہیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانے کے باک میں ذھل کر آپ تک بی تھی رہا ہوتا ہے۔ ووران بیان رخ انور پرفکرے گہرے سائے زبان میں خبل کر آپ تک بی تھی در ہوتا ہے۔ ووران بیان رخ انور پرفکرے گہرے سائے زبان میں جب کے بی جو سائے زبان میں جب کے بی جو سے ہیں:

میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون خانہ

"خطبات فقیر" کی اشاعت کایدکام ہم نے بھی اسی نیت سے شروع کر رکھا ہے کہ حضرت دامت برکاہم کی اس فکر سب کو فکر مند کیا جائے۔ الحمد للد کداداراہ مکتبۃ الفقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت دامت برکاہم کے ان بیانات کو کتابی صورت میں استفادہ عام کے لیے شائع کرتا ہے۔ ہر بیان کو احاطہ وتحریر میں لانے کے بعد حضرت دامت برکاہم سے اصلاح کروائی جاتی ہے گھر کمپوز تک اور پروف ریڈ تک کا کام بوی عرق ریزی سے کیا جاتا ہے اور آخر پر پر شک اور بائینڈ نگ اور مختفی مرحلہ آتا ہے۔ یہ تمام مراحل بوی توجہ اور محنت طلب ہیں جو کہ مکتبۃ الفقیر کے زیرا ہتمام مرانجام دیئے جاتے ہیں بوکہ مکتبۃ الفقیر کے زیرا ہتمام مرانجام دیئے جاتے ہیں بی کہ مکتبۃ الفقیر کے زیرا ہتمام مرانجام دیئے جاتے ہیں بی کھر کتاب آپ کے ہاتھوں میں پہنچتی ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت

#### خطبات نقیر 🔾 🗫 🗫 🗘 ۱۵ گاک دیجی در خس سرت و ناشر

کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لیے تنجاویز رکھتے ہوں تومطلع فرما کرعنداللہ ما جورہوں۔

بارگاہ ایز دی میں بیدعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت دامت برکامہم کے بیانات کی بازگشت پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اسے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنا کیں۔ آمین بحرمت سید الرسلین مالٹیکیا

> وُ اکثر شام محمود نقشبندی عفریه خادمه مکتبته الفقیر فیصل آیاد



#### بسيم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

#### پیش لفظ

الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد والايقان وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد!

اسلام نے امت مسلمہ کوا سے مشاہیر سے نوازا ہے جن کی مثال دیگر ندا ہب میں ملنا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صف اول کے سپاہی ہیں۔ جن میں ہر سپاہی اصحابہ کا لنجوم کے مصداق چیکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے، جس کی روشی میں چلنے والے اهت دیت کی کہ شارت عظمی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور رشد و ہدایت ان کے میں چوتی ہے۔ بعداز ال ایسی ایسی روحانی شخصیات صفح ہستی پر رونق افروز ہوئیں کہ وقت کی ریت پراہے قدموں کے نشانات چھوڑ گئیں۔

عبد حاضری ایک نابغہ عصر شخصیت، شہروار میدان طریقت، غواص دریا نے حقیقت، منبع اسرار، مرقع انوار، زاہد زمانہ، عابد یکانہ، خاصہ خاصان نقشبند، سرمایہ خاندان نقشبند حضرت مولانا پیر ذوالففار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالی مادامت النہار والیالی ہیں۔ آپ منشور کی طرح ایک ایس پہلو دار شخصیت کے حامل ہیں کہ جس پہلو ہے بھی دیکھا جائے اس میں قوس قزح کی مانندرنگ سمنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے بیانات میں ایسی تا جیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم ہوجاتے ہیں۔ عاجز کے دل میں بیجذب پیدا ہوا کہ ان خطابات کو ترین شخطی میں کیجا کردیا جائے تو عوام الناس کے لیے فائدہ کا باعث ہوئے چنانچہ عاجز نے تمام خطبات شریف صفحہ قرطاس پر قم کر کے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ میں شجعے کے لیے پیش کیے۔ الحمد لللہ کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے اپنی خدمت عالیہ میں تھجے کے لیے پیش کیے۔ الحمد لللہ کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے اپنی خدمت عالیہ میں تھجے کے لیے پیش کیے۔ الحمد للہ کہ حضرت اقد س دامت برکاتہم نے اپنی خدمت عالیہ میں تھجے کے لیے پیش کیے۔ الحمد للہ کہ حضرت اقد س دامت برکاتہم نے اپنی

#### خطبات فقير 🗗 🗫 🗫 🗘 🖟 18 🎚 🗘 دي الشر

سمونا گول مصروفیات کے باوجود ذرہ نوازی فرماتے ہوئے نہصرف ان کی تصحیح فرمائی بلکہ ان کی ترتیب ونزئین کو پسند بھی فرمایا۔ بیانہی کی دعائیں اور توجہات ہیں کہاس عاجز کے ہاتھوں بیکتاب مرتب ہوسکی۔

ممنون ہوں میں آپ کی نظر انتخاب کا حضات ہوں ہوں ہیں آپ کی نظر انتخاب کا حضات ہر حضرت دامت ہرکاتہم کا ہر بیان بے شار نوا کہ وثمرات کا حامل ہے۔ان کو صفحات ہر منتقل کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت عجیب ہوجاتی اور بین السطور دل میں بیشدید خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ میں بھی ان میں بیان کردہ احوال کے ساتھ متصف ہوجاؤں۔ یہ خطبات یقیناً قارئین کے لیے بھی نافع ہوں مے۔خلوص نیت اور حضور قلب سے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات بابر کات سے فیض یاب ہونے کا باعث ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ اس ادنی سے کوشش کوشرف قبولیت عطافر ما کر بندہ کو بھی اپنے چا ہنے والوں میں شارفر مالیں ۔ آ مین ثم امین

فقیر معہد منیف عفی عنه ایم اے۔ بی ایڈ موضع باغ، جھنگ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَاداً يُجِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْ الشَّدُّ حُبَّالِلهِ

محبت الهي كے فطری نقاضے

الذرفاوران

حضرت مولانا پيرحا فظ ذوالفقاراحمه نقشبندي مجددي مدظلهم

مقام: سالانهاجتماع جھنگ، جامع مسجد زیبنب معہدالفقیر الاسلامی جھنگ مورخہ ۲۲ ستمبر ۲۰۰۵ء

# اقتباس



جس طرح انسان کے جسم کی ضروریات ہیں ای طرح انسان کی روح کی بھی ضروریات ہیں۔ چنانچہ ہمارے مشاکخ نے فرمایا:

"تَحْتَاجُ الْقُلُوبُ إِلَى أَقُوالِهَامِنَ الْحِكْمَةِ كَمَايَحْتَاجُ الْكَجْسَامُ اللَّهِ الْقَوَالِهَامِنَ الطَّعَامِ" الْكَجْسَامُ إِلَى أَقُواتِهَا مِنَ الطَّعَامِ"

"جس طرح انسان کے جسم کو کھائے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح انسان کے دل کو اللہ کی محبت بھری باتوں کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے '



(حضرت مولانا پیرهافظ ذوالفقاراحمه نقشبندی مجددی مظلم)

# محبت الهي كے فطري تقاضے

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصَّطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُودُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ( ) بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ( ) بِاللهِ وَمِنَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سُبُّحُ مَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِسَرَّتِ عَمَّمَا يَسَصِفُونَ۞وَسَلَمَّ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ۞وَالْحَمُّ دُلِلُهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ۞

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

#### جسم كا فطرى تقاضا:

انسان الله رب العزت كى تخليق كاشا مكار ہے۔اس كے اندر الله رب العزت نے دل بنایا ، جواحساس اور جذبات ر كھنے والاعضو ہے۔انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تواس كے اندر کچھے چيزیں فطری ہوتی ہیں۔مثال كے طور پر: جسمانی اعتبار سے بھوك بياس كا

#### · خطبات نقیر ⊕ پھی ﴿ 22﴾ ﴿ 22﴾ مجبت الٰہی کے فطری قتا ضے

لگناایک فطری چیز ہے۔ ہرانسان کو بھوک گلے گی اور ہرانسان کو بیاس گلے گی۔اس لیے جب بچے کو بھوک گلتی ہے تو وہ رو پڑتا ہے۔انسان اگر پچھ دیر کھانا نہ کھائے تو بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال ہوتا ہے۔ پانی نہ ہیے تو بیاس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ اس سے برداشت ہی نہیں ہوتی ، یہ جسم کی ضرورت ہے اوراس کا فطری نقاضا ہے۔

#### روح كا فطرى تقاضا:

ای طرح انسان کی روح کے اندر بھی فطری تفاضے ہیں۔ مثال کے طور: پرعلم کا حاصل کرنا 'انسان کا ایک فطری تفاضا ہے۔ اگر آپ کہیں سفر کرر ہے ہیں اور چندلوگوں کو ایک جگہ پر کھڑ ادیکھیں تو گاڑی روک کر پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا؟ یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہاں کیا ہوا 'یہ معلم حاصل کرنے کا فطری جذبہ ہے۔ یعنی جس چیز کا بہتہ نہ ہواس کو جانے کا فطری جذبہ موجود ہے۔ کچھلوگ میج کو جب اٹھتے ہیں تو اخبار پڑھے بغیر ان کو جین نہیں آتا ان کا دل جا ہتا ہے کہ میں بہتہ چلے کہ حالات دنیا کیا ہیں۔

# طفلِ شيرخوارا درحصول علم:

چھوٹا بچہ بھی علم حاصل کرتا ہے، اس لیے جب وہ کسی چیز کود یکھتا ہے تو اس کو پکڑنے
کی کوشش کرتا ہے۔ پکڑنے سے اس کو پہتہ چلنا ہے کہ یہ چیز نرم ہے یا ہے تہ ہے، جتی کہ اس
کے پاس آگ کا انگارہ بھی سامنے ہوتو یہ اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے گا، چھو بھی
سامنے آجائے تو اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ وہ نا دان ہے۔ اس کو نہ انگارے کی
اصلیت کا بہتہ ہوتا ہے اور نہ بی پچھو کے خطر ناک ہونے کا پہتہ ہوتا ہے۔ وہ تو ایک نئ چیز
د کھے کراس کو پکڑنا چا بتنا ہے۔ اگر ماں اس کو انگارہ پکڑنے نہیں دیتی تو وہ روتا ہے۔
اس طرح آپ اس کے سامنے بلب رکھیں یا کوئی بھی چیز رکھیں تو وہ اس کو پکڑنے کی
کوشش کرے گا۔ پکڑنے سے بقوت لامسہ کی وجہ سے اس کو پہتہ چانا ہے کہ یہ چیز سخت ہے
کوشش کرے گا۔ پکڑنے سے بقوت لامسہ کی وجہ سے اس کو پہتہ چانا ہے کہ یہ چیز سخت ہے

یا زم ہے۔اس کواس طرح بیلم ملتاہے۔

پھر بچہاں کوغور سے دیکھتا ہے۔وہ اپنی آئکھوں سے اس کا رنگ دیکھتا ہے، اس کی بناوٹ دیکھتا ہے۔ یوں بھی وہ علم حاصل کرتا ہے۔

اس کے بعدوہ اس کومنہ میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کومنہ میں ڈال کراس کا ذا نقہ چکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لکڑی ہوتو منہ میں ڈالےگا، پلاسٹک کی کوئی چیز ہوتو منہ میں ڈالےگا۔ اس کو تو نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے، مگر فطری طور پراس کو پتہ ہے کہ جب کی چیز کو چکھا جائے تو یا تو وہ میٹھی ہوتی ہے یا پھیکی ہوتی ہے یا نمکین ہوتی ہے یا کڑوی ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آ گ کا انگارہ ہی کیوں نہ ہواس کو بھی منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آ گ کا انگارہ ہی کیوں نہ ہواس کو بھی منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آ گ کا انگارہ ہی کیوں نہ ہواس کو بھی منہ میں ڈالنے کی کوشش کر ہے گا۔

جب منہ میں ڈالنے کے بعد چباگراس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے تواب اس
چیز کووہ نیچے بھینک کراس کی آ وازس کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔اس لیے جب بچے کے
ہاتھ میں کوئی بھی چیز آئے تو پہلے وہ اسے دیکھے گا' ہاتھ میں پکڑے گا' منہ میں ڈالے گا' پھر
اس کو نیچے بھینک مارے گا۔ جب بچا سے نیچے بھینک رہا ہوتا ہے تو اس کونہیں پتہ ہوتا ہے
کہ بیڈوٹ جائے گی، بلکہ وہ اس کی آ واز سننا چا ہتا ہے کہ جب فرش پر گراؤں گا تو اس کی
آ واز کیسی آئے گی۔ ہر بچہ بیسب کا م فطر تا کرتا ہے۔ وہ مختلف انداز سے ایک ایس چیز
جس کا اس کونہیں پتہ اس کو جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جذب علم ہے جواللہ تعالیٰ نے فطری
طور پر ہر بندے کے اندرر کھ دیا ہے۔

# آئيڙيل کي تلاش:

ای طرح ایک جذبہ ہے''محبت کا''''آ ئیڈیل کی تلاش'' کا۔وہ بھی ہرانسان کے اندر فطری طور پر ہے۔ چنانچہوہ خوب سے خوب ترکی تلاش کرےگا۔وہ اچھی سے اچھی

ترین چیز ڈھونڈنے میں لگار ہتا ہے۔

....مكان موتوسب سے اجھا

....لباس ہوتوسب سے اچھا

..... شخصیت ہوتو سب سے اچھی

یہ اس کے اعدا کی فطری جذبہ ہے۔ چنانچہ جب وہ کسی چیز کو ہراعتبار سے کامل پاتا ہے تو اس کے اعدا کیے نظری چیز کو پاتا ہے تو اس کو پیند کر لیتا ہے، بعنی اس سے محبت کرتا ہے۔انسان کے اندریہ جو کسی چیز کو پانے کی جبتو ہے اس کو دنیا کے فلاسفروں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ ایڈلر کا نظر میہ:

ایڈلرنے کہا کہ بیت حصول طاقت کی تمنا ہے بعنی انسان کے اندر جواصل چیز ہے وہ بیہ ہے کہ انسان بیج ہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں مال حاصل کروں کو گوں کی حمایت حاصل کروں اور بالا خر مجھے افتد ارمل جائے۔ کو یا اس کے اندرا قند ارپانے کا جذبہ موجود ہے، بیہ رچیز کامحرک ہے۔
یہ برچیز کامحرک ہے۔

### فرائيڈ کانظرىيە:

بیساری رنگین عورت کی وجہ سے ہے۔

فرائیڈ ایک فلاسفرتھا۔اس نے اس کو' جنسی خواہش کا جذبہ' کہا۔اس نے کہا کہ اقتدار کچھ نہیں۔اصل میں تو ہرانسان کے اندرجنسی خواہش رکھی گئی ہے لہذا اب وہ اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہتر سے بہترین چیزی تلاش میں ہوتا ہے۔من پندکی بیوی ہو' بہترین گھر ہو' مال پیسہ کھلا ہو' کیوں؟ تا کہ میں انجوائے کرسکوں۔ توبیعنی خواہش تمام خواہشات کا نچوڑ ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا

#### ميكدُونلدُ كانظريدِ:

ایک ماہرنفسیات میکڈونلڈ تھا۔اس نے کہا:انسان کےاندرحیوانی جبلت ہےاوراس کا یہ پراسرار نتیجہ ہے مثلاً اس کےاندر حسد ہے فخر ہے عجب ہےان حیوانی جبلتوں کا پر اسرار نتیجہ یہ ہے کہانسان کسی غائبانہ چیز کی تلاش میں رہتا ہے۔

## مارنس كانظريه:

ایک فلاسفر مارکس گزرااس نے کہا: اصل محرک انسان کی معاشی کیفیت ہے۔روٹی ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں:

> " پیٹ نہ پیال روٹیال تے سیھے گلال کھوٹیال" جب پیٹ میں روٹی نہ ہوتو ہر بات کھوٹی ہوتی ہے۔

اس نے بیکہا کہ معاشی طور پر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا جذبہ انسان کو بے قرار رکھتا ہے۔ جیسے کسی نے بھوکے سے پوچھا تھا: بھٹی! دواور دو کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جارروٹیاں۔

# قول فيصل:

ان تمام فلاسفروں کی بیدفلاسفی غلط نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ جس بندے کو بیتمام چیزیں مل بھی گئی افتدار مل گیا، خوب صورت بیوی بھی مل گئی معاشی حالت بھی بہتر ہوگئ وسکون تو اس کوبھی نہ ملا اور وہ پھر بھی بے قراری محسوس کرتار ہا۔ بیا یک واضح دلیل ہے کہ بیچیزیں انسان کی خواہشات کی منتی نہیں ہیں۔ کوئی اور چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی فطری تڑپ انسان کی خواہشات کی منتی نہیں ہیں۔ کوئی اور چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی فطری تڑپ انسان کے اندر موجود ہے۔

اسلام نے اس فطری جذبے کا نام محبت اللی رکھا ہے۔اسے کہا کہ اصل میں اپنے

خدا کو پانے کی اس کے اندرفطری تمنا موجود ہے۔ اس لیے اسے دنیا کا جو پھے بھی آپ دے دیں اس کے دل کوسکون نہیں ملتا۔ بیٹیش کرئے آ رام کرے اور اپنی پوری زندگی انجوائے کرے تو پھر بھی اس کے اندر پچھ نہ پچھ کی ہوگی۔ اندر سے بیا پے آپ کو خالی محسوس کرے گا۔ چنا نچہ بیفطری جذبہ جو ہرانسان کو بے قرار رکھتا ہے بیہ حقیقت میں اپنے پروردگارکو یانے کا ایک جذبہ ہے۔

# ہر بندہ اللہ کو مانتاہے:

یہ فطری جذبہ اللہ نے ہر بندے کے اندرر کھ دیا ہے۔ اس لیے ہر بندہ کسی نہ کسی طرح اللہ کو مانا اور دوسرے نہ اللہ کو مانا 'ہندوؤں نے رام کو مانا اور دوسرے نہ اہب والوں نے رام کو مانا اور دوسرے نہ اہب والوں نے ایٹ حساب سے مانا۔ انسان کسی نہ کسی کو مانتا ضرور ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی کشتی طوفان میں ڈو بے لگتی ہے تو پھریہ مدد کے لیے کس کو پھارتے ہیں ؟

﴿ دَعُواللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (٢٢: يأس)

تو کوئی ذات توالی ہے جس کی مدد کی ان کوضرورت ہے۔

# دل کی بھوک بیاس مٹانے کی بے قراری:

جس طرح انسان کے جسم کی ضرور بات ہیں اس طرح انسان کی روح کی بھی ضرور بات ہیں۔چنانچہ ہمارےمشائخ نے فرمایا:

"تَحْتَاجُ الْقُلُوبُ إِلَى أَقُوالِهَامِنَ الْحِكُمَةِ كَمَايَحْتَاجُ الْآجْسَامُ إِلَى أَقُواتِهَا مِنَ الطَّعَامِ"

''جس طرح انسان کے جسم کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ای طرح انسان کے دل کواللہ کی محبت بھری باتوں کی ضرورت ہوتی ہے'' جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھری باتیں سنتا ہے تو اس کے دل کوسکون مل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجیدنے صاف کہا:

﴿ ٱلَّابِذِ ثُو اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ ﴾ (١٦: الرعد)

''جانَ لو!الله تعالى كى ياد كے ساتھ دلوں كا اطمينان وابسة ہے''

ندد نیا سے ند دولت سے ندگھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

اس لیے

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

سب اللہ تعالیٰ کے جاہیے والے ہیں۔ آج آپ یہاں کیوں جمع ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ کیا مرد کیاعور تیں 'سینکٹروں بلکہ ہزاروں میلوں کا سفر کرکے یہاں آئے ہیں۔اصل میں وہ دل کی بھوک ہے دل کی پیاس ہے جس کو اتار نے کودل بے قرار ہے۔

محبتِ اللی کے جذبے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟

محبتِ اللی کے جذبے کو مادی نظر نہیں پہچان سکتی۔ البتہ جس کو اللہ نے باطن کی بصیرت دی ہووہ اس کو پہچانتا ہے۔

کچھ اور ہی نظرآ تا ہے کاربار جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو نگاہ و خود ہے قلب و نظر کی رسوائی سوائی

#### نطبات نقیر 🕳 🗫 🔷 ﴿28 ﴾ ﴿28 ﴾ محبت البی کے فطری نقاضے

یانگاہِ شوق محبت کی نظر جواللہ تعالیٰ کوڈ هوغر تی ہے دہ اس شمن میں اللہ والوں کو تلاش کرتی ہے۔

اس سے ملنے کی ہے یہی اک راہ

طنے والوں سے راہ پیدا کر

اس لیے انسانوں کو اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت کی محبت بنیا و ہے اور باتی سب اس کی شاخیں ہیں۔

اینے اندرسفر کرو:

مینے حضرت واعظ کشمیری میں لیے بوں فر مایائے

افسانه خویش مختر کن به نشین دردون خود سفر کن

ا پی کہانی مخضر کرواور بھا گئے دوڑنے کی بجائے تم بیٹھواورا پنے اندرسفر کرواس لیے کہوہ محبوب اندرسفر کرنے سے ملتا ہے۔ جیسے پنجابی میں کسی نے کہائے

کاہنوں کھرنی ایں ڈانواں ڈول عموے جینوں کھنے ایں تیرے کول عموے

جس کوتلاش کرتے پھررہے ہووہ تمہارے من میں ہے۔

شخ تشميري مينية آ كفر مات ہيں نہ

هرعلم و خیال ونهم وادراک دردل که جزاوست آن بدرکن

الله کے سواتمہارے دل میں جو وہم خیال فہم ادراک ہے ہر چیز کو نکال پھیکو کا اللہ کی سیکو کی اللہ کی سیکو کی اللہ مطلوب بس ایست در دوعالم

از ول تو گزر ازان حضر کن

#### خطبات نقير ﴿ ﴿ 29 ﴾ ﴿ 29 ﴾ حجيد الى كنظرى تقامنے

مطلوب دوعالم میں ایک ہی ہے۔

ایں است وصال جاں جاناں ذی راح بہرکیے خبرکن

بیاللہ تعالیٰ کا وصل حاصل کرنا ہے اور تو اس حقیقت سے ہرایک کوخبر دار کر دیے بعنی سب کو بتا دے۔

# دنیاوآ خرت کی سب سے بردی نعمتیں:

دونعتیں بہت بردی ہیں:-

از نعمت این جہاں ثائے تو بس است
از نعمت این جہاں لقائے تو بس است
از نعمت این جہاں لقائے تو بس است
اللہ اس دنیا کی سب سے بردی نعمت آپ کی تعریفیں بیان کرنا ہے

(یعنی تیری ثنا) اور اس جہاں کی سب سے بردی نعمت تیری لقائے

اس دنیا میں اللہ بینعت دے دے کہ اللہ کی ثنا کی نعمت نصیب ہوجائے اور ہم جی مجر

ال دنیایل القدید مت دے دے لہ القدی حات بھر سے اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کی عظمت ہوجائے اور ، م بی جم کے اللہ کی حمد بیان کریں ، اللہ تعالی کی تعریف کریں ، اللہ تعالی کی عظمت بیان کریں ، جہاں بیٹھیں وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کی الیم بات کریں کہ منہ میں مضاس آجائے ، ول کو لطف اور مزرہ آجائے۔ اور سننے والے کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج بیدار ہوجائے۔

#### نورِايمان كى افاديت:

جب انسان کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوتا تو وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔
اندھیرے میں چلنے والے کے پاس اگر ٹارچ نہ ہوتو وہ اپنے راستے اور پڑوی سے
اتر جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے ایمان کے بغیر حقیقت کو پانے کی کوشش کی انہوں
نے بینتیجہ نکالا کرمخلوق کی محبت ہی سب کھے ہے۔

#### تين عجيب باتيں:-

یا در تھیں! مخلوق کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تین باتیں بڑی عجیب ہیں:-مہل مہلی بات:

جوانسان مخلوق ہے ڈرے وہ اس سے دور بھا گنے کی کوشش کرتا ہے اور جو پروردگار سے ڈرے وہ پروردگار کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔

#### دوسری بات:

مخلوق کی محبت کی انتہا ہے ہوتی ہے کہ جسم ہمارے ساتھ رہے اور دل جہاں جا ہے ہو۔ دنیا کی نفسانی' حیوانی اور شہوانی محبوں کا یہی نچوڑ ہے کہ جسم میرے پاس ہواوراس کے دل میں کیا؟ جومرضی گراللہ تعالی جا ہے ہیں کہا ہے بندے! تیرادل میرے پاس ہو' تیراجسم جہاں جا ہے جائے۔

#### تىسرى بات:

مخلوق کی محبت کی انتها ہے ہے کہ جس نے مخلوق سے دل نگایا 'ایک ندایک دن وہ مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا اور جس نے اللہ سے دل لگایا 'وہ ایک ندایک دن اللہ سے ملا ویا جائے گا۔

# بقرجیسے دل کوموم کرنے کانسخہ:

الله رب العزت كانام اتنابيارا ب اتن بركتون والا ب كقر أن مجيد في محواي دى:
﴿ تَبَارَكَ الله مُ رَبِّكَ ﴾ (٨٠: الرحن)

" بركت والانام ب تير ب ربكا"

کاش! ہم اللہ رب العزت کے نام کی برکتوں سے واقف ہوجا کیں۔اگریہ نام ہم بار بارا پے دل سے گزاریں تو یہ ہمارے دل میں اپناراستہ بنالے گا۔ ہم نے دیکھا کہا گر کہیں پانی کا پائپ لیک ہے، ایک ایک قطرہ نیچ گرر ہا ہے اور نیچ پھر کی طرح سخت چپس کا فرش ہے، تو گرنے والا ایک ایک قطرہ بالآ خرچپس کے سخت فرش میں بھی سوراخ بنادیا کرتا ہے۔ اگر پانی کا نرم قطرہ پھر پر گرتارہے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی راستہ بنالیتا ہے 'پھر جیے دل میں سے بار بار بنالیتا ہے 'پھر جیے دل میں سے بار بار بار اللہ کا نام کوئی بندہ اپنے پھر جیے دل میں سے بار بار بار اللہ کا نام کوئی بندہ اپنے پھر جیے دل میں سے بار بار بار اللہ کا نام کوئی بندہ اپنے پھر جیے دل میں سے بار بار بار سے تو بیتا م اپناراستہ پھر کیے نہیں بنائے گا؟؟

### انقلاب آفرين نام:

الله تعالیٰ کا نام انقلاب پیدا کرتا ہے۔اس نام کی بیصفت ہے اس نام کی بیخو بی ہے کہ بینام انقلاب پیدا کردیتا ہے۔مثال کےطور پرآپ غور کریں کہ:

اللہ نوجوان لڑکا ہے اور ایک نوجوان لڑکی ہے دونوں آپس میں غیرمحرم بیں۔ایک دوسرے نے ہم کلام ہونا' سلام' بیں۔ایک دوسرے نے ہم کلام ہونا' سلام' بیام سب حرام قرارد نے دیا گیا۔لیکن اگران دونوں کے درمیان اللہ کے نام سے زکاح ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت دیکھیے کہ اب وہ ایک دوسرے کے اجنبی نہیں' بلکہ ایک دوسرے کے جنبی نہیں' بلکہ ایک دوسرے کے جنبی نہیں' بلکہ ایک دوسرے کے شریک حیات بن جاتے ہیں۔جو بالکل برگانہ تھ'اب وہ سب اپنوں سے بھی بڑے اپ وہ سب اپنوں سے بھی بڑے اپ خالی کرتے ہیں۔جس خاتون پرایک نظر بھی ڈالنا حرام تھا'اللہ تعالیٰ کے نام نے اس خاتون کو ذکاح کے ذریعے سے اس بندے کے لیے حلال بنادیا۔

اللہ کا کہ است کھانا جرام ہوتا ہے، کی اس کا گوشت کھانا جرام ہوتا ہے، کیکن اگراس بکری کے گئے پرچھری پھیرتے ہوئے آپ اللہ کا نام پڑھ دیں تو اس بکری کا گوشت کھانا آپ کے گئے پرچھری پھیرتے ہوئے آپ اللہ کا نام پڑھ دیں تو اس بکری کا گوشت کھانا آپ کے لیے حلال بن جائے گا۔

#### خطبات نقير ﴿ ﴿ 32 ﴾ ﴿ 32 ﴾ مبت البي ك نظرى نقاض

# دنیا کی محبت کوختم کرنے کانسخہ:

ملکہ بلقیس نے جب اپنے امراہے مشورہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے ہمیں کیا جواب دینا جا ہیے؟

توانہوں نے آ مے سے جواب دیا:

'' قدم برُ ها وُ'ہم تمہارے ساتھ ہیں''

بیشروع سے بی تربیت چلی آ رہی ہے۔ قر آ ن مجید میں ہے:

﴿ فَأَنْظُرِي مَاذَاتَامُ رِينَ ﴾ (٣٣: أنمل)

"فیصلہ آپ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں"

مروه مجھدارتھی۔اس نے کہا:

﴿إِنَّ الْمِلُوكَ إِذَادَخَلُوا قُرْيَةً أَفْسَلُوهَا ﴿ ١٣٠١ أَمْلَ)

'' بے تنک باوشاہ جب کسی بہتی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ فساد ہریا کردیتے ہن''

﴿وَجَعَلُوااَعِزَّةَ آهَلِهَاآذِلَّةً ﴾ (٣٣: اتمل)

"اورجود مال كمعزز موتے بين ان كوذ كيل كرديا كرتے بين"

بہتواس آیت کا ظاہری مفہوم ہے۔

حضرت اقدس تھانوی مینیا فی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک بہترین استعارہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک بہترین استعارہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بستی سے مراد' دل کی بستی' لے لی جائے اور ملوک سے مراد' مالک کانام' کے لیاجائے تو پھراس کامغہوم یوں بنے گا:

﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَادَ عَلُوا قُرْيَةً أَفْسَدُ وَهَا ﴾ (٣٣: أَمْل)

'' بے شک جب اللہ رب العزت کا نام دل کیستی میں واخل ہوتا ہے تو

انقلاب برياكرديتابے"

﴿وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ آهُلِهَا أَذِلَّا ﴿ ١٣٣ أَمْلٍ)

''اوردنیا جوانسان کے دل میں معزز بنی ہوئی ہوتی ہے اس دنیا کی محبت کو ذلیل کر کے دل سے ہاہر نکال دیا کرتا ہے''

غفلت سے بیخے کا حکم:

اسى كياللدرب العزت في ارشادفر مايا:

﴿ وَلَا تَكُنُّ مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (٢٠٥: أنمل)

'' اورتم عا فلول میں سےمت ہوجانا''

کیامطلب؟ کہ اللہ رب العزت کو یا در کھنا، تمہارے اوپر لازم ہے، تھم ہے نص قطعی ہے۔ دوسرے لفظول میں میر عنی ہے گا:تم ہمیں مت بھولنا، بعنی ہمیں ہمیشہ یا د رکھنا۔

عقل ودل ونگاه كامرشداولين:

نى عليه السلام نے ايك حديث پاك ميں ارشاد فرمايا:

"أَلْحُبُّ اَسَاسِي"

"محبت میری بنیاد ہے"

اگرآپ غور کریں تو پورے دین اسلام کی بنیاد'' اللہ تعالیٰ کی محبت'' ہے علامہ اقبال نے اس کو یوں کہا۔

> عقل و دل و نگاه کا مرشد اولیں ہے عشق عشق نہ ہوتو شرع و دیں بت کدہ تصورات

اگراللدتعالی کی محبت نہیں توبیدین چندتصورات کا مجموعدرہ جاتا ہے،اس کے سوااس

کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔

# مخلوق کی محبت کا دائر ہ کار:

انسان کواس و نیا میں زندگی گزارتی ہے۔ایک دوسرے کے ساتھ لین وین کرتا ہے،

بیٹھنااٹھنا ہے۔ محبت کے بغیرتو انسان کسی کا خیال نہیں رکھسکتا۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے چند

محبتوں کو جائز فرمادیا ہے، چنانچہ جومحرم رشتوں کی محبت کہیں جو ہائز ہیں اور جوان حدود

کے علاوہ ہیں ان کو نا جائز کہد دیا ہے۔ ماں باپ کی محبت 'بہن بھائی کی محبت ' بیراستاد کی

محبت ' وین کی بنا پرایک دوسرے سے محبت ' بیسب محبتیں شاخیس ہیں اور ان کی بنیا داللہ رب

العزت کی محبت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مخلوق کی محبت کو حرام نہیں فرمایا ' بلکہ اس کا

دائرہ کا متعین کر دیا کہ بید محبتیں تمہارے لیے اس حد تک جائز ہیں اور اگر ان حدود ہی باہر

قدم رکھو گے تو حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے۔البتہ یہ بھی یا در کھنا کہ وہ محبتیں جو جائز ہیں، وہ اس

قدم رکھو گے تو حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے۔البتہ یہ بھی یا در کھنا کہ وہ محبتیں جو جائز ہیں، وہ اس

گرمت الی ہے کہ وہ اللہ کے رائے میں رکاوٹ بن جاتی ہے یہ وہ کو گر رجانا' کی محبت الی ہے کہ وہ اللہ کے رائے میں رکاوٹ بن جائز ہیں رکاوٹ بن جائی ہے تو فرمایا کہتم ان محبتوں کے اوپر پاوئ ں رکھ کر آ گے گز رجانا' کہاری منزل مقصود کچھاور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ إِنْ كَانَ الِمَاءُ كُمْ وَأَلِمَاءُ كُمْ وَإِنْ مَاءُ كُمْ وَإِخْوَانُكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَ تُكُمْ وَالْمُوَالُ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارِةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَكُونُ وَعَشِيْرَ تُكُمْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَرَسُولٍ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواحَتَّى يَاتِي اللّٰهُ بِأَمْرِهِ ﴾ (١٣٣ الوبة)

تو معلوم ہوا کہ بیتمام محببتیں اچھی ہیں'اگراللہ رب العزت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں ۔اگررکاوٹ بنیں گی تو پھران کوتو ڑا جائے گااوراللہ تعالیٰ کی محبت والی منزل کی طرف

قدم بڑھایا جائے گا۔

الله تعالی کی محبت اَحَبِیَتِ کے درج میں ہونی جا ہے کیونکہ فر مایا: ﴿اَحَبُّ اِلْدِیکُمْ ﴾ (۲۳:التوب)

یعن اللہ رب العزت کی محبت بندے کے اوپر غالب ہونی جا ہیں۔ تو اصل میں ہمیں اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اور پھر اللہ کی نسبت سے ہمیں مخلوق سے محبت ہے۔ ورلوں کو فتح کرلے:

محبت کا پیجذ بہ جس انسان کے اندر جتنا کامل ہوگا وہ اتنا ہی کامل انسان ہوگا۔اللہ
تعالیٰ اپنے بندوں کو بیغمت دے دیتے ہیں۔اس لیے اگر کہیں ایسے کامل انسان ہوں تو
طبیعت ان کی طرف تھنچت ہے،ان کے ساتھ رہنے کودل چاہتا ہے۔
وہ ادائے دلبری ہوکر نوائے عاشقانہ
جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ

محبت الہی ان کے دلوں میں ایسی ہوتی ہے کہ بیددلوں کو فتح کرتے جاتے ہیں۔ای لیے حکمرانوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے اور اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں کو اور پر ہوتی ہے اور اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں کو ایک مرتبہ آ کر ملتے ہیں اور زندگیوں کے سود ہے کر لیتے ہیں۔ چلیں کہ ایک نظر تیری برم دیکھ آئیں میں میں کہ ایک نظر تیری برم دیکھ آئیں کہ ایک نظر تیری برم دیکھ آئیں کے ایک تو بے اختیار بیٹھ گئے

# جذبه محبت الهي كي تسكين:

اب دل تو جاہتا ہے کہ محبتِ الٰہی کے اس جذبے کو کسی طرح پورا کیا جائے ، مگر اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہماری فہم' ادراک' گمان اور سوچ ہر چیز سے بلند وبالا ہے۔ تو ایسے محبوب کی محبت کو ہم کیسے پورا کرسکیں گے ہم اس کا رخ متعین نہیں کر سکتے ، سمت متعین

### ﴿ خطبات نقير ﴿ ﴿ 36 ﴾ ﴿ 36 ﴾ حصي اللي كفطرى تقاضے

نہیں کرسکتے ،اس کا تصورا ہے د ماغ میں نہیں لاسکتے ۔گرانسان ہیں طبیعت چاہتی ہے کہ محبت کاس جذبے کو محبت ہوتو اس کی پاس جانے کو محبت ہوتو اس کی پاس جانے کو اسے دیکھنے کو اس کے پاس بیٹھنے کو اور بالآ خراس کو پانے کو جی چاہتا ہے،لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہونہیں سکتا۔

عام طور پر دیکھا ہے گیا ہے کہ جو مخص ا۔ نیمجوب کو پانہیں سکتا' دیکے نہیں سکتا' وہ محبوب کے شعائر سے محبت کے اس جذیے کو پورا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر :

..... بیٹا پردیس میں گیا ہوا ہوتو ماں اس کے کپڑوں کود مکھ کر بیٹے کو یا دکرتی ہے۔

....جو بیٹا فوت ہوجائے اس کے کمرے میں آ کراہے یا دکرتی ہے۔۔

تولوگ نشانیوں سے اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں۔

الله تعالی نے بھی بہی معاملہ فرمایا کہ بندو! تمہارے دماغ محدود ہیں اور میری ذات کے بارے میں تم اپنے دماغ میں کوئی تصور بھی نہیں لاسکتے میں دنیا میں ایک نشانی بناویتا ہوں تم اس کے ذریعے سے اپنی محبت کے جذبے کو پورا کر لینا 'اس نشانی کا نام'' بیت الله' (الله کا گھر) ہے۔

ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر اپنی تجلیات ذاحیہ کو وار دفر مایا اور فر مایا کہ اب تم اس گھر کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھو۔ سجان اللہ! ہمیں سمت مل گئی، اگر اس کے سوانماز وں کا تھم ہوتا تو دل میں ضلجان ہی رہتا کہ شرق کی طرف رخ کر کے پڑھیں یا مغرب کی طرف کی طرف بیت اللہ کی مغرب کی طرف کی طرف رئے کر کے پڑھیں یا جنوب کی طرف کی بیت اللہ کی وجہ سے اب ہمیں سمت مل گئی۔ دنیا میں بندہ جہاں بھی ہو بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ وجہ سے اب ہمیں سمت مل گئی۔ دنیا میں بندہ جہاں بھی ہو بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ وجہ سے اب ہمیں سمت مل گئی۔ دنیا میں بندہ جہاں بھی ہو بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ وجہ سے اب ہمیں سمت مل گئی۔ دنیا میں بندہ جہاں بھی ہو بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ وجہ سے اب ہمیں سمت مل گئی۔ دنیا میں بندہ جہاں بھی ہو بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ وجہ سے اب ہمیں سمت مل گئی۔ و نیا میں بندہ جہاں بھی ہو بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ وجہ سے اب ہمیں سمت مل گئی۔ و نیا میں بندہ جہاں بھی ہو بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ وجہ سے اب ہمیں سمت مل گئی۔ و نیا میں بندہ جہاں بھی ہو بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے۔ وجہ سے اب ہمی ہو گئی ہو گئی

توسمت مل جائے کی وجہ سے اس جذبہ محبت اللی کواور تسکین مل گئی۔

### 

﴿ ... اگر کسی میں اس ہے بھی زیادہ جذبہ ہوتو جج اور عمرے کا احرام یا ندھے اور اللّٰہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے عاشقانہ سفر پر نکلے۔

ہے۔۔۔۔ہم نے دیکھا کہ محبّ کا بی چاہتاہے کہ وہ اپنے محبوب سے مصافحہ کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو محص حجراسود کا استلام کرتاہے وہ یونہی گمان کرے کہ میں نے اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ مصافحہ کی سعادت پانی۔

الله تعالیٰ نے ایک جگہ کو ملتزم ہنا دیا (جمرِ اسوداور بیت الله کے دروازے کے درمیان کی تھوڑی ہی جگہ ) حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ وہاں جا کر لیٹ جائے وہ یوں محسوس کرے کہ جھے محبوب حقیقی کے ساتھ بغل گیر ہونے کی سعادت نصیب ہوگئی۔ حدیث پاک میں بیجی آیا ہے کہ نبی علیہ السلام اس جگہ کے ساتھ جا کراس طرح لیٹ جاتے تھے کہ سینہ اطہر بالکل دیوار کے ساتھ ہوتا تھا، رضار بھی ویوار کے ساتھ ہوتے تھے اور دونوں ہاتھ اور ہوتے تھے، گویا جس طرح بچہ مال کے سینے کے ساتھ لیٹ جا تا ہے اللہ تعالیٰ کے مجبوب گائی ہی ای طرح اس جگہ کے ساتھ لیٹ جا تا ہے اللہ تعالیٰ کے مجبوب گائی ہی ای طرح اس جگہ کے ساتھ لیٹ جا تے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے مجبوب گائی ہی ای طرح اس جگہ کے ساتھ لیٹ جا تے ہے۔ ایک مرتبہ آپ مائی اللہ من سے لیٹ کر چیھے ہٹے تو حضرت عمر دانا تھ کی سے مدتوں نے دیکھا کہ کے ساتھ لیٹ میں اس کے بعد مجبوب سے آپ مائی کے اس کے میں ہوئی کہ اس کے بعد مجبوب سے اس کے میں میں میں اس کے میں میں میں اس کے میں میں اس کے اس کے میں کے آپ نو نکل آتے ہیں۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک آنسود کیھے تو جیران ہوئے ، نبی علیہ السلام نے فرمایا:

''عمر! یہی وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں''

﴿ .... بندے کا جی جا بتا ہے کہ محبوب کا دامن پکڑے، اس کے لیے بیت اللہ کا فلاف بنادیا گیا۔ اگرتم اس معبود تقیقی کے سامنے مجدے کرنا جا ہے ہوتو آؤ۔ ﴿ وَاتَّا خِذُوامِنُ مِقَامِ اِبْرَاهِیْمَ مُصَلِّی ﴾ (۱۲۵: بقرة)

اس کے لیے مقام ابراہیم بناویا گیا۔

شکر ہے تیرا خدایا ہیں تو اس قابل نہ تھا
تونے اپنے گمر بلایا ہیں تو اس قابل نہ تھا
مرتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کردیا
جام، زمزم کا پلایا ہیں تو اس قابل نہ تھا
ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے ہیں تو نے ساقیا
ملتزم ہے ہے لگایا ہیں تو اس قابل نہ تھا
میں کہ تھا ہے راہ تو نے دیگیری آپ کی
گرد کھیے کے پھرایا ہیں تو اس قابل نہ تھا
ار برجا کرانسان کے جذبہ میت اللی کو تسکین ملتی ہے۔

عشق كوحسن كے انداز سكھالوں تو چلوں:

یمی وجہ ہے کہ جوانسان وہاں چلاجاتا ہے اس کا پھروالی آنے کوول نہیں چاہتا۔ لوگ کہتے
ہیں چلو! وقت ہوگیا ہے، فلائیٹ قریب ہے، گربیت اللہ سے جدا ہونے کوول ہی نہیں کرتا۔
عشق کو حسن کے انداز سکھالوں تو چلوں
منظر کعبہ نگا ہوں ہیں بسالوں تو چلوں
باب کعبہ سے پھر اک بار لیٹ کر رولوں
اور چند اشک ندامت کے بہالوں تو چلوں
اور چند اشک ندامت کے بہالوں تو چلوں

### خطبات فقير ١٩٥٥ ﴿ 39 ﴾ ﴿ 39 ﴾ مجت الحي كفرى تقاض

دل بی نہیں کرتا وہاں سے واپس آنے کو۔اس کو کسی عارف نے یوں کہانے

دل وجاں کی وہ سب دولت جو کہ پیاری رہی اب تک

ترے کو چے میں پھر پھر کر وہیں پر اس کو وار آئے

وہ عالم کیف و مستی کا وہ طوفان اشک بارال کا

البی زندگی میں پھر وہ آئے بار بارآئے

متاع عقل و وانش جمع کی تھی عمر بھر میں حمیہ
وہ میقات حرم پر عشق کی بازی میں ہار آئے
وہ میقات حرم پر عشق کی بازی میں ہار آئے

### الله كي طرف بها كنه كا مطلب:

ہمیں جا ہیے کہ ہم الیی زندگی گزاریں کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جور کا وٹیس بین ان کوشتم کر کے تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف بھا کیس۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

> ﴿ فَغِرُّ والِلّٰى اللّٰهِ ﴾ (٥٠:الذريت) ''الله تعالىٰ كى طرف فرارا ختيار كرو''

جیسے کوئی جانور بندھا ہوا ہوتا ہے رسی ٹوٹ جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے اس کوفرار کہتے ہیں \_مصیبت میں پھنسا ہوا تھا ہجتھ کڑی چھوٹی اور وہ بھاگ گیا اس کوفرار کہتے ہیں وہ فرار ہوگیا۔ تو فرمایا:

اے انسان! تم نفسانی شیطانی آرزؤوں کی رسیوں میں جکڑے ہوئے ہوان آرزؤوں کوتوڑواورائے رب کی طرف تم تیزی سے بھا کو۔

> ﴿ فَفِرُّ وَالِلّٰى اللّٰهِ ﴾ (٥٠:الذريت) " الله تعالىٰ كى طرف تم فرارا ختيار كروً"

ای کیے مجاہد کے بارے میں صدیث پاک میں فرمایا:

"أَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ"

"مجاہد وہ ہوتا ہے جواپیے نفس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جنگ کر ہے" نفس خواہشات پوری کرنا جاہتا ہے، انسان خواہشات کو توڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف قدم برھائے اوراللہ تعالیٰ کی طرف بھا گئے والا ہی حقیقت میں مہاجر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا:

﴿ المُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْخَطَايَاوَاللَّهُ نُوْبٍ ﴾

''مہاجر وہ ہوتا ہے جو خطاؤں اور گنا ہوں کے بجرت کر کے نیکی کی طرف بھاگ آئے''

ہجرت کے مختلف در ہے ہیں:-

ایک ہے جہالت سے علم کی طرف ہجرت کرنا' ایک ہے غفلت سے فکر کی طرف ہجرت کرنا'ایک ہے معصیت سے اطاعت کی طرف ہجرت کرنا اور ایک ہے مخلوق سے غالق کی طرف ہجرت کرنا۔

انسان جہاں بھی ہے وہاں ہے آ گے بڑھے اور اپنے پروردگارکو پانے کی کوشش کرے۔ مخلوق سے جان چھٹرانے کا طریقہہ:

اب مخلوق ہے جان چھڑانے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جان چھڑانے کا کیا مطلب؟ کہ پھرضرورت نہیں رہے گئی نہیں جان چھڑانے کا مطلب ان کی وہ نفسانی بحثیں جو ہمیں خلاف شرع کا م کرنے پر مجبود کرتی ہیں۔ ان سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑت کے ساتھ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:
﴿ وَاذْ کُو اللّٰهِ وَ رَبِّكَ وَ رَبَّتُ لُ إِلَيْهِ تَبْتِيدًا ﴾ (۸:الرش)

### خطبات نقير 🕳 🍪 🛇 ﴿ 41 ﴾ ﴿ 41 ﴾ مجت الحي ڪفطري نقاضے

ذ کر کراہینے رب کے نام کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف تَبَیَّتُ لْ تبدل اختیار کر'' بعن مخلوق سے تو ژواور اللہ ہے جوڑوا ہے تعلق کو جوڑو۔

# ملاقات كي حيار تسميس:-

دیکھیے! مخلوق میں ہے بعض لوگوں کے ساتھ انسان کو ملا قات کرنی پڑتی ہے۔ مخلوق کی ملا قات جارطرح کی ہے۔

# (۱)....غذا کی ما نندملا قات:

بعض ملاقا نیں بمنزلہ غذا کے ہوتی ہیں۔جیسے انسانوں کوغذا کے بغیر جارہ نہیں ،ایسے ہی ان کی ملاقات کے بغیر انسان کا گزار انہیں ہوتا۔ مثال کے طور: پر بیوی 'بچ ُ خادم یہ انسان کے لیے بمنزلہ غذا کے ہیں۔ان کی ملاقات انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔

### (۲)..... دوا کی ما نند ملا قات:

کھ ملاقاتیں بمزلہ دوا کے ہوتی ہیں کہ جیسے انسان مجبوری ہیں کر وہ بھی پی لیتا ہے تواسے بی لوگوں سے بھی ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر: حاکم' افسریا کوئی فائن رشتے دار' یہ بمزلہ دوا کے ہیں۔ کڑوی دوا کے گھونٹ بھی کئی دفعہ بھرنے پڑجاتے ہیں۔ ملئے کودل نہیں چاہتا مگر تھم خدا کوسا منے رکھ کر ملنا پڑتا ہے۔ حاکم دفت ہے تو دفع شر کے لیے ملنا پڑتا ہے۔ تو یہ ملاقات دواکی مانند ہے۔

### (۳)....زهرکی ما نندملا قات:

می ملاقاتیں زہر کی مانند ہوتی ہے کہ جیسے انسان زہر کو کھالے توجسمانی موت مر جاتا ہے اس طرح انسان وہ ملاقات کرلے تو روحانی موت مرجاتا ہے اور وہ بد کار دوست کی ملاقات انسان کے لیے زہر کی مانند ہوتی ہے تو جیسے زہر سے بندہ بچتا ہے تو ایسے ہی

بدکار دوست سے بچنا جا ہے۔

# (۴)....سانس کی ما تندملا قات:

چوتھی قتم کی ملاقات انسان کے سانس کی مانند ہوتی ہے۔ جیسے سانس سے انسان کا زندگی کا رشتہ قائم رہتا ہے اس طرح وہ کچھالیں ملاقات ہوتی ہے کہ جن سے انسان کا روحانی رشتہ قائم رہتا ہے۔ مثال کے طور پر شیخ اور مربی کی ملاقات، اس کو جمارے مشائخ نے بمزلہ سانس کے کہاہے کہ جیسے سانس کے بغیرانسان کی جسمانی زندگی ممکن نہیں اس طرح روحانی مربی کے بغیرانسان کی روحانی زندگی ممکن نہیں اس

### الله ي ملني انظارگاه:

ایک ہے خالق حقیقی اور مجبوب حقیق سے ملاقات میں جوروز اندم راقبہ کرتے ہیں وہ اصل میں ہم محبوب حقیق کے ساتھ ملاقات میں بیٹھتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ حاکم سے ملاقات کے لیے کوئی آئے تواسے انظار گاہ میں انظار کرتا پڑتا ہے۔ بی ذراوز برصاحب مصروف ہیں انظار کرتا پڑتا ہے۔ بی ذراوز برصاحب مصروف ہیں آپ ذراانظار کریں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تواگر دنیا کے وزیروں اورا میروں کے لیے گھنٹوں انظار کرتا پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی ملاقات کے لیے کیوں نہیں انتظار کرتا پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی ملاقات کے لیے کیوں نہیں انتظار کرتا پڑے جو آپ روز اندم راقبے میں بیٹھتے ہیں تو آپ سے جھے کہوں نہیں انتظار کرتا پڑے گا جاتھ کی ہوا کر میں انتظار کا میں انتظار کا میں انتظار کا گئی ہو اگر کہوں ۔ جیسے بی آخرت کا درواز و کھلے گا محبوب حقیقی کی ملاقات نصیب ہوجائے گی۔

ای لیے انسان کا جی چاہتاہے کہ وہ مراقبہ کرے اور اپنے رب سے ملے۔ مگر آتھوں سے تو دیکے نہیں سکتا۔ کسی شاعرنے کہانے

> ساتی وہ کون ساتھا جس نے بیہ مئے بلا دی صبح ازل کو پی تھی اب تک سرور کیوں ہے؟

ازل میں پی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھا کر پوچھاتھا: "اَلَّهُ يُ بِرَبِّكُمْ" (۱۷۲:الاعراف)

تواس وفت ہم نے ریے الفت کا جام پیا تھل

ساقی وہ کون ساتھا جس نے یہ مے پلادی صح ازل کو پی تھی اب تک سرور کیوں ہے؟ حبل الورید سے بھی نزدیک، پھر ترانا الورید سے بھی نزدیک، پھر ترانا اے پاس رہے والے! آئھوں سے دور کیوں ہے؟

تودل چاہتاہے کہ جب اللہ تعالی اتنا قریب ہے توانسان اس کے جلووں کو دیکھے لیکن آئکھ پہ پٹی بندھی ہوتو وہ جلوے بھی نظر نہیں آتے۔ ہمارے دل پر گناہوں کی ظلمت کی پٹی بندھی ہے، ہمیں وہ انوارنظر ہی نہیں آتے۔

### تجليات كامشابده:

ایک آ دمی سویا ہوا ہوتو اس کا محبوب اس کے پاس آ کر چلابھی جائے تو وہ د کیھنے سے قاصرر ہےگا۔اس طرح ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں،اگر اللہ تعالیٰ کی جنی کے لمحات آ بھی جا ئیس تو ہم اس کے دیدار سے غافل رہیں گے۔اللہ والے اس دنیا میں بھی اپنے قلب کی آئکھوں سے ان تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن ہم جیسے جو عام مومن ہیں وہ ان شاءاللہ قیا مت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے۔

صحابہ کرامؓ نے پوچھا: اے اللہ کے نبی ملائلیا ہے! ہوگا؟

فرمایا کہ جیسے آسان پر جاند ہوتا ہے اس کوسب دیکھتے ہیں ای طرح اللہ تعالیٰ کے جلو نے کوبھی سب دیکھیں گے۔

#### خطبات فقیر ﴿ 44 ﴾ ﴿ 44 ﴾ حصی محبت البی کے فطری تقاضے

### ایک علمی نکته:

گریہاں پر طالب علم ہونے کے ناطے سے ایک علمی نکتہ ذکر کرتا چلوں کہ قیامت کے دن جب اللہ نتحالی جنت میں جلی فرمائیں گے کہ مومن ویدار کریں۔ جنت میں ویدار نہیں ہوسکے گا، پھروہ آئیمیں دی جائیں گی جو اللہ رب العزت کی جلی کا دیدار کرسکیں گے۔قرآن مجید میں اس کوفر مایا:

﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيْدَ ﴾ (۲۰: الذریت) جهم مزید بھی عطافر ما کیں گے''
توبہ بخل جنت میں ملے گئ تو علمی نکتہ یہاں پر بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو ہوگا۔
کرنے والے جب جمال خداوندی کا دیدار کریں گے تو وہ پہنچے کیے ہمیں گے۔ بچہ تو ماں
کے سینے سے دودھ بیتا ہے تو اس لیے ہٹ جا تا ہے کہ اس کی بیاس بچھ جاتی ہے اور بیاس
بھی نہ بچھے تو ماں ہٹائے تو روتا ہے۔ ایسا بی نکتہ ہے جو یہاں پہلھا ہے گیا کہ اگر تو مومنوں
کے سامنے جنت میں اللہ تعالیٰ کی بخلی ہوگی اور مومن خود بی بخلی سے پیچے ہٹ جا کیں توبہ مومن کے لیے باعث ملامت ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ مجبوب سامنے ہواور محبت پیچے ہٹ جا کیں تو شبہ مومن کے لیے باعث ملامت ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ مجبوب سامنے ہواور محبت پیچے ہٹ کیں تو شبہ مومن کو پیچے ہٹا کیں تو شبہ جائے! محبت اپنی نگا ہیں کہیں اور پھیر لے! اور اگر اللہ تعالیٰ مومن کو پیچے ہٹا کیں تو شبہ بخالت ہے بیتو بخیل ہے نہ کوئی دیدار کرنے والا کہ ابھی اس کا دل نہیں بھر اتھا کہ اس نے کہ دیا کہ بیکھے ہٹ جاؤ۔

علانے اس کا جواب لکھا ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ درب العزت کی تجلیات دو طرح کی ہیں، ایک جمال والی اور ایک جلال والی ۔ جمال کی تجلی ہوگی اور مومن اللہ کے ویدار میں لگ جا کیں گے ذرا جلال کی تجلی ہوگی تو مومن پیچھے ہے جا کیں گے۔
ویدار میں لگ جا کیں گے ذرا جلال کی تجلی ہوگی تو مومن پیچھے ہے جا کیں گے۔
تو خواہی آسٹیں افشاں وخواہی دامن اندرکش
مگس ہرگز نہ خواہر رفت از دکانِ حلوائی

#### خطبات فقير ﴿ ﴿ 45﴾ ﴿ 45﴾ ﴿ حَصِي ﴿ مَعِيدَ الْبِي كَفَعْرِي تَعَاضِ

حلوائی کی دکان پے مٹھائی ہوتی ہے وہ بٹاتا بھی رہے کھی نہیں بٹتی ۔ تو مومن کا بھی یہی حال ہوگا کہ بٹانے سے جلدی نہیں ہٹے گا ہاں البتہ جب جلال کی بخلی ہوگی تب مومن پیچھے مال ہوگا کہ بٹانے سے جلدی نہیں ہے گا ہاں البتہ جب جلال کی بخلی ہوگی تب مومن پیچھے ہے ہے جائے گا اور پھر جنت کی نعمتوں میں مشغول ہوجائے گا پھر جمال کی بخلی ہوگی پھر جنت سے ہٹ کراللہ کی طرف متوجہ ہوجائے گا۔

# محریب الہی کی بنیاو:

تین چیزیں الیم ہیں جواللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کے لیے بنیا د ہے:۔ ایک ہے انتاع سنت اور اجتناب بدعت۔ اس لیے کہ جو انسان سنت پڑمل کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کامحبوب بن جاتا ہے۔ارشاد خداوندی ہے:

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُهُ تُحِبُّونَ الله فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله ﴾ (١٠:١ل عران) "اكرتم الله تعالى سے محبت كرتے بوتو ميرى اتباع كروالله تعالى تم سے محبت فرمائے گا"

تواتباع سنت وہ نعمت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کامحبوب بنادیتی ہے۔اس لیے سالک کوچاہیے کہ سرکے بالوں سے لے کرپاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کوسنت سے مزین کرلے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ یالے۔

دوسری چیز ہے کثرت ذکر کیونکہ کثرت ذکر سے انسان کو کثر ت عبادت ملتی ہے اور کثر ت عبادت ملتی ہے اور کثر ت عبادت کشرت عبادت کشرت عبادت کشرت عبادت کشرت عبادت کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ میری اتن عبادت کرتا ہے کہ "حقی اُجِبّه "حتی کہ میں اس سے معبت کرنے لگ جاتا ہے۔

تیسری چیز ہے'انقطاع عن المخلوق'' یعنی خلوق کے ساتھ جونفسانی' شیطانی اور شہوانی محبتیں ہیں ان سے چھٹکارا پالیٹااورا یک اللہ کی محبت کواپنے دل میں بسالیٹا۔

#### خطبات نقیر 🕳 🗫 🛇 ﴿ 46 ﴾ ﴿ محبت اللي كے فطرى نقاضے

جس بندے نے بیتن کام کر لیے مجھیں کہاس بندے کواللہ کی تجی محبت نصیب ہوگئی۔ وہی تیرامعبود ہے:

کوئی بھی الیی چیز جوانسان کواللہ تعالیٰ ہے غافل کرے وہ اس کاصنم (معبود) ہوتا ہے۔حدیث یاک میں فرمایا:

﴿ كُلُّ مَاشَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ فَهُوَمَعْبُوْدُكَ ﴾

''جو چیز تخفے اللہ سے غافل کردے وہی تیرامعبود ہے''

چنانچہ اگر ہم کسی کی وجہ سے اللہ سے عافل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفس پرست ہیں خواہش پرست ہیں خدا پرسی کوئی اور چیز ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایس محبت عطافر مادے کہ باقی تمام غلط تسم کے تعلقات سے ہمارا چھٹکارا ہوجائے۔

مُرَادِى مِنْكَ نِسْيَانُ الْمُرَادِ إِذَا رَمَتِ السَّبِيْلُ اللَّي الرَّشَادِ

### تين سنهرى اقوال:

سیدنا صدیق اکبر دلالٹنؤ ہارے سلسلہ عالیہ نقشبند سے سرخیل امام ہیں۔ان کے ' تنین اقوال ایسے ہیں جوسونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہیں۔

(۱)....انہوں نے سب سے پہلی بات اللہ رب العزت کی عظمت کے بارے میں

کهی جس پرسیدالطا کفه حضرت جنید بغدادی عمید فرماتے ہیں:

''امت محدید میں عظمت باری تعالیٰ کے بارے میں اس سے بلند بات کسی نے ہیں گ'' کما عجیب بات کہی! انہوں نے فرمایا:

"سُبْحَانَ مَنْ لَدْ يَجْعَلْ لِخَلْقِهِ سَبِيلًا إِلَّا بِٱلعِجْزِعَنْ مَّعْرِفَتِهِ"

'' پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت پانے کے لیے عجز کے سواکوئی دوسراراستہ بی نہیں بنایا''

دیکھیں! اس بات ہے کتنی اللہ کی معرفت ظاہر ہوتی ہے۔ بیعنی جو بندہ اللہ کے سامنے عاجز بنے گاوہی اس کی معرفت کو یا سکے گا۔

(٢).....ووسرى بات بيفرمائي:

"لاَخَيْرَ فِي قَوْلِ لَّا يُرَادُبُهِ وَجُهَةً وَلاَخَيْرَ فِي مَالِ لَا يُنْفَقُ فِي سَبِيْلِ اللهِ" "اس بات میں کوئی خیر ہیں جس بات کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہواوراس مال میں کوئی خیر ہیں جواللہ کے راستے میں خرج نہ کیا جائے"

(٣) .....اورتيسرى بات بيفر مائى:

"مَنْ ذَاقَ خَالِصَ مَحَبَّةِ اللهِ شَغَلَهُ ذَلِكَ مِنْ طَلَبِ الدُّنْيَاوَٱوْحَشَهُ مِنْ جَمِيْعِ الْبَشَر"

''جو ہندہ اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کا ذا گفتہ چکھ لیتا ہے' یہ چیز اسے دنیا کی طلب سے ہٹادیتی ہے اورمخلوق سے اسے متوحش کردیا کرتی ہے'' معلوم ہوا کہ جو ہندہ اس محبت کا ایک مرتبہ ذا گفتہ چکھ لیتا ہے تو پھردنیا کی شہوانی اور شعطانی محبتیں اس کاراستہ نہیں روک سکتیں ہ

معیت گرنہ ہوتیری تو گھبراؤں گلتاں میں رہے وہ ساتھ تو صحرامیں گلتن کا مزہ پاؤں یہ ساتھ تو صحرامیں گلتن کا مزہ پاؤں یہ بیجب نعمت ہے۔اس راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بہت آ سان ہے۔ راہ برسوں کی طعے ہوئی بل میں مشق کا ہے بہت برا احسان

#### خطبات فقير ﴿ ﴿ 48 ﴾ ﴿ ﴿ 48 ﴾ مجت الحي كفطرى قاضے

محبت ہوتو ہیہ بندے کو نیند میں بھی مل جاتی ہے وہ سجیدہ گاہ:

ابوخزیمہ دلائٹئؤ ایک صحابی ہیں، ان کو نبی علیہ السلام سے بڑا پیارتھا، عاشق صادق تنے۔ جب محبت ہوتو پھر بندہ خواب میں بھی وہی کچھ دیکھا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا اور صبح اٹھ کرنبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اینا خواب بیان کیا۔خواب کیادیکھا؟

''اےاللہ کے نی کاٹیکے آپ لیٹے ہوتے ہیں اور میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں کہ گویا آپ کی بیٹانی پرسجدہ کررہا ہوں''

'' تونے سیاخواب دیکھاہے اب تواہیے خواب کو پورا کرلے''

ی چنانچداللہ کے محبوب ملکا اللہ میں اور ابوٹزیمہ دلائٹو نے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر سجدہ شکرادا کیا۔ سبحان اللہ

محبت الیی چیز ہے الیی سجدہ گاہ کسی کو نصیب ہوئی ہوگی؟ اصل چیز محبت ہے جو بندے کو الی نعمتیں بھی دلادیت ہے۔ کاش! ہمیں بھی اللہ کی الیی محبت نصیب ہوجائے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی حاصل ہوجائے۔

#### محبت کے دعویداروں سے خوف:

یہاں ایک نکتہ یا در تھیں! دنیا کی نفسانی اور شیطانی محبوّں سے بڑا ڈرنا چاہیے، بڑا گھبرانا چاہیے۔قرآن عظیم الشان سے ایک نکتۂ عرض کرتا چلوں۔نکتہ یہ ہے کہ: ''عورت محبت کے دعویداروں سے ہمیشہ خوفز دہ رہے'' کیوں؟

#### خطبات فقیر 🕳 🛇 🛇 🌣 🛇 🗫 کیست الّٰہی کے فطری نقاضے

"سیدنا پوسف علیه السلام سے سیدنا لیعقوب علیه السلام نے محبت فرمائی تو ان کو کنویں میں جاتا پڑا" میں جاتا پڑااور جب زلیخانے ان سے محبت کا اظہار کیا تو انہیں جیل میں جاتا پڑا"

اس کیے مفسرین نے لکھاہے:

''عورت کوچاہیے کہ محبت کے دعویداروں سے بچے ایبانہ ہو کہ کسی کے دعوے کو قبول کر بیٹھے اور اسے بھی ذلت کے گڑھے میں گرنا پڑے یااسے جیل کی قید تنہائی میں جانا پڑجائے۔

### مقصد بورا هونے کا وقت:

عام طور پرہم نے دیکھا ہے کہ پچھ سالکین جو ذکراذکاربھی کرتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں مقصد پورانہیں ہور ہا، مقصد پورانہیں ہورہا۔ تو بھی ایادرکھیں! مقصد پوراہونے کا وقت پوری زندگی ہے۔ کی مرتبراللہ تعالیٰ کی مورہا۔ تو بھی ! یادرکھیں! مقصد پوراہونے کا وقت پوری زندگی ہے۔ کی مرتبراللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری وقت میں رحتیں اترتی ہیں۔ کیا عمل کے اختیام پر آپ اجرت نہیں دیتے بندے کو؟ جو آپ کے گھر مردوری کے لیے آتا ہے۔ اس کو آپ پے منٹ کب کرتے ہیں؟ حام کو کرتے ہیں۔ کیا کہ کرتے ہیں؟ شام کو کرتے ہیں۔ کرتے ہیں؟ حام کو کرتے ہیں۔ کی مرتبراللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایبا ہی معاملہ اس وقت میں بے منٹ کرتے ہیں کئی مرتبراللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایبا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم مردور کو مردوری ختم ہونے کو وقت میں بے منٹ کرتے ہیں کئی مرتبراللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایبا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی اللہ کی تلاش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو موت کے ہوت جام وصل عطافر مادیتے ہیں۔ اس لیے اس معاسلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہے، وقت جام وصل عطافر مادیتے ہیں۔ اس لیے اس معاسلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہے، وقت جام وصل عطافر مادیتے ہیں۔ اس لیے اس معاسلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیں۔

اندریں راہ می ترش و می خراش تادم آخر دم فارغ مباش

#### ظبات فقیر ﴿ ﴿ 50 ﴾ ﴿ 50 ﴾ مجت الَّهِ كَ فطرى تقاضے

تادم آخر دم آخر بود که عنایت باب وصاحب سر بود قرآن مجید میں تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ:

قرآن مجیدنے تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا:

ایک طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ أَصُحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ (٨:الواقعة)

"جنت دالے"

دوسری طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ أَصْحَابُ الْمَشْنَمَةِ ﴾ (٩:الواتعة)

د جنهم والي<sup>2</sup>'

تیسری طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا:

﴿وَالسَّابِقُونَ﴾ (١٠:الواتعة)

"سبقت لے جانے والے"

موت کس ہے ڈرتی ہے؟

ایک بات ذرا سجھنے کے قابل ہے۔ کسی نے نوجوان سے پوچھا:

ہم کس سے ڈرتے ہیں؟

سن کی نے کہا: بکل ہے

کسی نے کہا: سانپ سے کسی نے کہا: ڈاکوسے کسی نے کہا: شیر سے

اورایک چیچے بیٹھا تھا۔اس نے کہا: بیوی سے

خیراا پنی کیفیت ہوتی ہے،اس بے چارے کی کیفیت ہی الی ہوگی۔گر پھران
بزرگوں نے بات سمجھائی۔انہوں نے یہ بات سمجھائی کددیکھوا ہم جب بکل سے ڈرتے
ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بچھتے ہیں کہ بکل گئے گئ جھٹکا پڑے گا اور ہم مرجا کیں
گے۔سانپ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ سانپ کا نے گا اور ہم مرجا کیں گے اور شیر سے
اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں کھا جائے گا اور ہم مرجا کیں گے۔اس لیے پتہ چلا کہ اصل
میں انسان کے دل میں ڈرموت کا ہوتا ہے ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے اور موت عشق
الی کے جذبے سے ڈرتی ہے۔سیدنا خالد بن ولید داکھٹنڈ نے موت کو فتح کرلیا تھا۔وہ
فرماتے تھے:

'' میں جہاں رشمن کا زیادہ جمکھ داد کھتا تھا ہاں قدم بڑھا تا تھا'' انہوں نے یوری زندگی اس جذیبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا تکرموت

' ہوں سے پورن رسرن ، ن جدہے سے حاصلہ ملد سے راسے میں بہار میا کر وقتہ ان کونہ آ پائی۔اس لیے کہانہوں نے موت کو فقح کرلیا تھا۔

#### موت كاانتظاركرنے والے:

الله والےموت سے نہیں ڈرتے' بلکہ وہ تو موت کے منتظر رہا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تنے،انہوں نے جب ملک الموت کودیکھا تو فر مایا:

> '' کتنااچهامهمان آیا! میں تو ہیں سال سے تیری آمد کا منتظر تھا'' ایک صحابی دلافئز شہید ہونے گئے تو فرمایا:

#### خطبات نقیر ﴿ ﴿ ﴿ 52 ﴾ ﴿ 52 ﴾ محبت البي كے فطری تقاضے

"فَرْتُ وَرَبِّ الْكُعْبَةُ"

# محبتِ اللي ميں اضافے كاسب:

مثائ کرام مریدین کے سینوں میں محبتِ اللی کے اس جذبے کو بیدار کرتے تھے۔ آپ بھی ان کی صحبت میں آ کر چندون بیٹھیں تو آپ کے اپنے اندراللہ کی محبت کے جذبے میں اضافہ ہوگا۔ آپ کا دل کو اہی دے گا کہ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کا انداز کچھا درہے۔

### قرآن مجيد مين 'وعشق' 'كالفظ كيون نبين ؟

ایک لفظ ہے''محبت' اورایک لفظ ہے''عشق' بید دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔
گر قرآن مجید میں صرف محبت کا لفظ استعال ہوا' عشق کا لفظ استعال نہیں ہوا۔ البتہ
احادیث میں ایک جگہ عشق کا لفظ استعال ہوا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ اس کی تلاش کی تو
تقریباً چھ مہینے گئے، بلاآ خر کنز العمال میں ایک روایت مل گئی، اس روایت میں عشق کا لفظ
استعال کیا گیا ہے۔

ہاری زبان میں عشق کا لفظ زیادہ استعال ہوتا ہے۔ فاری زبان میں تو بہت ہی زیادہ استعال ہوتا ہے۔مثلاً نے

شادباد اے عشق! سودائے ما

اے دوائے جملہ علت بائے ما!

اے دوائے نخوت و ناموں ما!

اے کہ افلاطون و جالینوس ا!

لیکن قرآن مجید میں محبت کالفظ استعال ہوا ہے عشق کالفظ استعال نہیں ہوا'آ خراس کی کیا وجہ ہے؟

بہت عرصے تک ہمیں بھی اس کی تلاش رہی کہاس میں کیا معرفت ہے کہ قر آن مجید

میں محبت کالفظاتو استعال ہواہے۔مثلاً

و يو و رو يودي (۵۳ المائدة) ﴿يُحِبُّهُم ويُحِبُّونَهُ ﴾ (۵۳ المائدة)

﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُوا الشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴿ ١٦٥ اللَّمْ وَاللَّهِ ﴿

ممرعشق كالفظ استعال نهيس مواب

بالآخراس كى حقيقت الله والول كى محفل مين بينه كرسمجه مين آئى \_

دیکھیں!محت میں اور عاشق میں تھوڑ اسا فرق ہوتا ہے۔

عاشق جوہوتا ہے اس کے دل میں محبت جنون کی حد تک آپکی ہوتی ہے اور اب اس کی کیفیت میہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر عشق ہے تو بس وہ ہر قیمت پرمجوب تک پہنچنا چاہتا ہے، نداس کوعزت کی پروانہ بےعزتی کی پروا۔

عشق جنون کی کیفیت ہے۔ا رعاشق کیا جا ہتا ہے؟ میری خواہش پوری ہو جائے۔اس کے دل میں اپنی خواہش کو پورا کرنا ،یہ چیز غالب ہوتی ہے،اس لیے وہ شکوے کرتا ہے ۔

> ھب وصال بہت کم ہے آسان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی کلڑا شب جدائی کا

عاشق چاہتا ہے کہ شپ وصال بڑی کہی ہوتی کیونکہ وہ اپی خواہش اور اپنی آرزوکو پورا نرنا چاہتا ہے۔ محت کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ محت سرایا تسلیم و رضا ہوتا ہے اور وہ محبوب کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ محبوب کی رضا میں راضی ہوتا ہے۔

اس ليمحت كى يد كيفيت موتى ہے

نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

چوتکہ محت کے اندر ادب غالب ہوتا ہے اور عاشق کے اندر خواہش غالب ہوتی

#### خطبات فقير ﴿ ﴿ 54 ﴾ ﴿ 54 ﴾ مجبت اللي كے فطرى نقاضے

ہے۔اس کیےاللہ رب العزت نے قرآن مجید میں محبت کے لفظ کو استعمال فرمایا۔

#### در دِمحبت:

یادر کھے کہ انسان کی بزرگ تمام مخلوقات کے مقابلے میں اسی درد محبت کی وجہ ہے ۔ ہے۔اگریہ درد محبت دل میں نہیں تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں اور یہی جا ہت آپ کو یہاں لے کرآئی ہے۔

#### خير کااراده:

الله تعالی نے جوہمیں یہاں پہنچادیا ہات کی دلیل ہے کہ الله تعالی کا ارادہ ہمارے بارے میں خیر کا ہے۔ اگر الله تعالی کچھ ندوینا چاہتے تو طلب کا مادہ ہی ندعطا فر ماتے۔ جب وہ طلب کا مادہ دیتے ہیں اس کا مطلب سے کہ وہ دینے کا ارادہ پہلے سے کر چکے ہیں۔

جب افسرنے کمی کو پچھ نہ دیتا ہوتو نوکر سے کہتا ہے کہ میں اسے ملنا ہی نہیں چا ہتا۔ وہ طنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ کام جونہیں کرنا' دیتا جو پچھ نہیں۔ کہتا ہے اس کو بھگٹا دو یعنی ملتا نہیں تو جب ملنے کا موقع ہی نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھ دینے کا اراد ہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں ہمیں یہاں پہنچا دیا انشاء اللہ یہی اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں ہمیں یہاں پہنچا دیا انشاء اللہ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دب العزت کا ارادہ ہمارے بارے میں خیر کا ہے۔

# عشق كراسة مين بيلنس ركھيے:

اس راستے پہ ہم محبت کو بھی لے کر چلیں اورا پنی عقل و دانش کو بھی لے کر چلیں۔ سمجھداری سے کام کریں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ پچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیلنس برقرار نہیں رکھتے مثلاً: ذکر میں گئے تو اتنا کہ اہل خانہ کو بھی بھول گئے۔ یا اہل خانہ میں گئے تو اتنا کہ بھرذکر کو بھول گئے۔

### خطبات نقير ﴿ ﴿ 55 ﴾ ﴿ 55 ﴾ حيث البي ك نظرى تقاضے

اسی لیے عقل و دانش اور عشق اس راستے میں اگر برابر چلیں تو بندے کی پر واز جلدی ہوتی ہے۔علامہ اقبال میشاند نے ایک عجیب بات کصی ہے نہ

> غربیال را زبرگی زاد حیات شرقیال را عشق رمز کائنات زبرگی از عشق گردد حق شناس کار عشق از زبرگی..... عشق جو بازبرگی بمسر بود نقشبند عالم دیگر بود

تو بیلنس رکھنے والا ہمیشہ اس راستے میں جلدی آ مے بڑھتا ہے۔ہم بیٹیں کہتے کہ آپ اپنے دفتر وں سے چھٹی کرلیں' کاروبارختم کر دیں اور آ کر ذکر سیکھیں نہیں!ہم اتنا کہتے ہیں کہتے ہیں کہانا فارغ وفت دین کے لیے نکال لیں اور بیتو کوئی مشکل رمشکل کا م نہیں۔ آپ نے یہ فارغ وقت کہیں نہ کہیں تو لگانا ہے کوئی ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھے گا'کوئی اخبار لے کربیٹھ جائے گا۔

### سيل فون ياميل فون:

آج کل سیل فون بھی عجیب جیل فون بن گیا ہے۔ لوگوں نے تو اس کا نام سیل فون رکھا تھالیکن میں نے اس کا نام جیل فون (دورخ کا فون) رکھا ہے۔ اس لیے کہ اکثر و بیشتر کالیں ہوتی ہیں کہ جو بندے کو دوزخ پہنچانے میں گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہیں۔ تو سے سیل فون نہیں یہ بیل فون ہوتا ہے اور کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا کہ دومنٹ کی بات ہوتی ہے ہر ھے تھے نے پہلے فون ہی بند نہیں کرتے۔ اگلا کہ بھی رہا ہوتا ہے: اچھا جی بہت اچھا! سمجھ سے بہلے فون ہی بند نہیں کرتے۔ اگلا کہ بھی رہا ہوتا ہے: اچھا جی بہت اچھا! سمجھ سے بہوتے ہیں اب یہ جان چھڑا نا چا ہتا ہے لیکن ہم چھوڑتے نہیں۔ تبلی سے بیٹھ کر سمجھ سے بہوتے ہیں اب یہ جان چھڑا نا چا ہتا ہے لیکن ہم چھوڑتے نہیں۔ تبلی سے بیٹھ کر

با تیں کرتے ہیں، ہم نے چونکہ کال ملالی اب پورا گھنٹہ ہمارا ہوگیا۔ باہر ملک والے کہتے ہیں جب تک ہمارا کارڈختم نہیں ہوگا تب تک فون بندنہیں ہوسکتا،اگلے کی چاہے نماز کی تھمیراولی جارہی ہو۔

بھئی! سیل فون کوسیل فون کی حد تک استعمال کرناچاہیے۔فارغ وفت نہ ٹیلیفونوں کے لیے نہا خباروں کے لیے نہ ٹی وی کے لیے فارغ وفت اللّٰہ کی یاد کے لیے فارغ وفت کس کے لیے؟اللّٰہ کی یاد کے لیے۔

# پر تہجد کی تو فیق کیسے ملے؟

آپ رات کوجلدی سوئیں، عشا کے بعد جلدی سونے کی عادت بنا کیں اور پھر تہجد میں آپ دیکھیں کیے آسانی سے اٹھنے کی توفیق ہوگی۔ جب سوئیں گے رات کو ایک یا دو بجہ تو پھر تہجد کیا فجر تہجد کیا تھے اور آخ کل بہی حالت ہوتی ہے اور شیطان ایسا خبیث ہے کہ بیدل میں رکھتا ہے کہ تہجد پڑھنی ہے مگر سلاتا دو بجے ہے۔ اس کو پہتہ ہے کہ جب دو بجے سوئیں گے تو پھردل کی خواہش کیا کرے گی، آئھ کیسے کھلے گی۔ جھے لگتا ہے جب دو بجے سوئیں گے تو پھردل کی خواہش کیا کرے گی، آئھ کیسے کھلے گی۔ جھے لگتا ہے کہ پچھلوگ تو جا گئے ہی عشا کے بعد ہیں، جیسے ان کا دن بھی اب شروع ہور ہا ہے اور وہ بور کو کے کہلیں گے گھو منے کے لیے۔

# فرنگيون والي عادت:

باہر گھمانے کی عادت ہے بھی مصیبت ہے ہمارے مشائخ میں ہے بھی کسی نے اس عادت کو بین اپنایا کہ بیوی کو لے کر باہر گھمانے کے لیے جا کیں 'یہ فاسقوں کی عادت ہے ، یہ فرگیوں کی عادت ہے ، یہ فرگیوں کی عادت ہے اور آج کے مسلمان نوجوان ای پڑمل کرتے پھرتے ہیں۔ آپ جو چیز باہر سے کھانا جا ہے ہیں لاکیں اور گھر میں بیٹھ کر پکا کیں اور سکون سے بیٹھ کر کھا نایہ کہاں کا انصاف ہے!

# جلدی سونے پر تہجد کی توفیق:

عشاکے بعددن شروع نہیں ہوتارات شروع ہوتی ہے۔اس لیے بی علیہ السلام عشا
سے پہلے سونے کو ناپند کرتے تھے اور عشاکے بعد باتیں کرنے کو ناپند کرتے تھے۔
عشاکے بعد بات کرنے کو پیند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں البتہ اگرکوئی دینی مجلس ہوتو وہ اور
بات ہے مقصد ہے دین کا کام مقصد ہے۔ جب عام معمول ہے تو بس عشاکے بعد جلدی
سونے والی سنت پڑمل کر لیجیے۔اللہ تعالی تہجہ کی سنت پر آپ کومل نصیب فرماویں گے اور
جب آپ عشاکے بعد جلدی سونے والی سنت پڑمل نہیں کریں گے تو تہجہ کی نعمت خود بخو د
آپ سے دور ہوجائے گی۔

### رات بهرعبادت میںمشغولی:

وہ اورلوگ تھے جوساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گز اردیتے تھے۔ ہمارے تو جسموں میں طاقت اتنی نہیں۔ نیند پوری نہ ہوتو ہم نماز میں سیح انداز سے الفاظ بھی ادانہیں کر سکتے۔اللہ کے وہ بندے جوراتوں کوعبادت میں گز ارتے تھے۔سجان اللہ ان کی زندگیاں عجیب تھیں!!

چنانچەرىجانەمجنونەكے بارے میں آتاہے تہجد میں اٹھتی تھیں اورا یک فقرہ کہا کرتیں تھی کہ

" چاہنے والی اپنے پیارے کی طرف جار ہی ہے"

پھروضو کر کے مصلے پر کھڑی ہوتی تھی اور صبح سحری کے وقت تک اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتی تھی۔

وہ ابوعامر واعظ کی خادمہ تھیں فرماتے ہیں کہ اس نے کہا: میرے لیے تو ہارہ مہینے برابر ہیں دن میں روز ہ اور رات اللہ کی یا دے لیے۔

### مزے ہے آ شنائی:

اب یہاں پر میں آپ سے ایک نقطے کی بات عرض کروں گا توجہ فرمائے گا فائدہ ہوگا۔ پھر پہآپ پانی ڈالیس تو وہ پی تو جائے گا پانی کو چوس تو لے گا مگر مزے سے ناوا قف اور نا آشنا ہوگا۔ لیکن زبان پہآپ شربت ڈالیس تو زبان شربت کو بھی چوسے گی اور ساتھ مزے سے بھی آشنا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ذبان زندہ ہے اور پھر مردہ ہے۔

ای طرح کچھلوگوں کے دل پھر کی طرح ہوتے ہیں وہ نمازتو پڑھ رہے ہوتے ہیں،
الفاظ اداکر رہے ہوتے ہیں مگر الفاظ کے مزے سے نا آشنا ہوتے ہیں اور کچھلوگوں کے
دل زندہ ہوتے ہیں جب ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو الفاظ کی کیفیات سے ان
کے دل بھی مزے یا رہے ہوتے ہیں۔

ایک مالک نے اپنی بائدی سے کہا کہ بستر لگا دو۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا بھی کوئی مولا ہے؟ اس نے بوچھا کہ آپ کا بھی کوئی مولا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے اس نے پوچھا کہ کیا آپ کا مولا سوتا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ وہ وتا نہیں کہنے گئی بڑی شرم کی بات ہے کہ مولا تو جاگ رہا ہوا وراس کا غلام سورہا ہو \_

اٹھ فریدا ستیاتے جھاڑو دے میت توں ستاتیرارب جاگداتیری ڈاہڈھے تال پریت

اللہ سے دل لگانا اور پھر تبجد میں سوئے پڑے رہنا۔ بید کہاں کی محبت ہے؟ اس لیے سالک روئے اور اللہ تعالیٰ سے مائے کہا ہے اللہ! مجھے اپنے مقبول بندوں کے اس مقبول افت میں اپنے سامنے کھڑا ہونے سے محروم نہ فرما۔

#### لمازوسیله لقائے یارہے:

جب الله تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی تو پھر بہ نعمت آپ کو آسانی سے نصیب ہوگی۔عزیز دوستو! اس بات کو توجہ سے سننا کہ نماز کو حاکم وفت کی برگار سمجھ کرنہ پڑھنا۔

#### خطبات نقير ﴿ ﴿ ﴿ 59 ﴾ ﴿ 59 ﴾ معين اللي كفطرى قاض

وسیلہ لقائے یار سمجھ کر پڑھنا۔ بیرہا کم کی بے گارنہیں بیتو وسیلہ لقائے یار ہے ۔ جب بیدوسیلہ لقائے یار ہے گی پھر نہجد میں اٹھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔

### الله كى محبت واجب كرنے والے اعمال:

الله تعالی حدیث قدی میں فرماتے ہیں:

''میرے لیے آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہوگی'' دوسری جگہ برفر مایا:

"ميرے ليے ميرے راستے ميں خرج كرنے والوں كے ليے ميرى حبت واجب ہوگى"

تيسري تجكه فرمايا

جولوگ صلہ رحمیٰ رشتے ناطے جوڑتے ہیں ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہوجاتی ہے''

الله تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کر کیجیاوراعمال کے مزے لومیے۔

# بندے کا تذکرہ کیسے دوام یا تاہے؟

ایک صاحب پوچھنے گئے کہ جی پھلوگ ہوتے ہیں مرتے ہیں تو ان کا تذکرہ ہی ختم ہوجا تا ہے۔ دنیا ہیں بڑے مشہور مرنے قرساتھ ہی ختم ۔ اور پھلوگ زندگی ہیں استے مشہور نہیں ہوتے ، مرنے کے بعد زیادہ مشہور ہوجاتے ہیں 'زیادہ مقبول ہوجاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ تو کسی اللہ والے نے اس کا جواب دیا اس نے کہا: دیکھو! اللہ تعالیٰ کی صفات، فانی نہیں 'باتی ہیں۔ اس لیے جو بندہ دنیا ہیں ' تَحَدَّقُونِ اَحْدُو الله '(اپنے آپ کواللہ کے اخلاق سے مزین کرلو) پر عمل ہیرا ہوجا تا ہے اور اپنے اندریہ صفات پیدا کر لیتا ہے۔ وہ جب فوت بھی ہوجا تا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اللہ تعالیٰ اس

بندے کا تذکرہ بھی و نیامیں سلامت رکھتے ہیں ع

سب دست برجريده عالم دوام ما

جب دل میں محبت ہوتو پھر د ماغ بھی کام کرتا ہے اور بندے کو فراست نصیب ہوجاتی ہے۔

تحقی نبیت کا نور حاصل ہے:

ابو بکر دراک عملیا نے ایک مرتبہ محفل میں کہا: جار چیزیں ملنا ناممکن ہیں ایک شاگر د نے بوچھا: کونی؟ انہوں نے فر مایا:

لقمه ً حلال

مخلص بإر

طاعت بےریا

عالم بيطمع

فرمایا بیہ چارنعتیں ملنی ناممکن ہیں۔ شاگردنے عرض کیا: حضرت! مجھے یہ چاروں حاصل ہیں، بین کراستاد جیران ہوئے، پوچھنے لگے:

بھى آپ كوكسے حاصل ہيں؟

(۱)....میں غصے کا گھونٹ بی لیتا ہوں' بیلقمہ حلال کی ما نند ہے۔

(۲) میں نے قرآن کواپنایار بنالیا ہے توبید نیامیں سب سے زیادہ مخلص میرایار ہے۔

(٣) مين مراقبه پابندي سے كرتا موں بيطاعت بريا ہے۔

(۳) میں نے اللہ سے محبت کرلی اس لیے کہ اللہ تعالی عالم ہے طمع ہے۔ وہ ایساعالم ہے جس کو کی طمع نہیں ہے۔

جب استاد نے یہ بات سی تو اس بات پر ہی اپنے شاگردکوا جازت وخلافت سے

#### خطبات نقير ﴿ ﴿ 61 ﴾ ﴿ 61 ﴾ مجت البي ك نظرى تقاض

سرفراز فرمادیا۔ فرمایا: تخفے نسبت کا نورنصیب ہے۔ بینسبت ہی ان باطن کے معارف کو تیری زبان سے نکلوار ہی ہے۔

# نرمی کرنے کی تعلیم:

قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے حصرت موسی علیہ السلام کو تھم فرمایا: ﴿إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْلَى ﴾ (١٠١٤ لنزعت)

'' فرعون کی طرف جائے'وہ ہاغی طاغی بن حمیاہے''

توساتھ بیھی فرمایا:

﴿ فَقُولَالَهُ قَوُلًا لَيِّنًا ﴾ (٣٣٠هـ)

" تم دونوں اس کے ساتھ نرمی کی بات کرنا"

یہاں مفسرین نے ایک عجیب کلتہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کواپی مخلوق پر اتنی شفقت ہے کہ فرعون جو انگار جگھ الکا علی (۱۳۳ الزعت) کہتا تھا اللہ تعالیٰ انبیا کوان کی طرف بھیج رہے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ نری سے بات کرنا تو جو بندہ سر سجدے میں ڈال کر سیسے آن ریسی الاعمل کہتا ہے اللہ اس کے ساتھ کتنا نری کا معاملہ فرمائیں گے۔

# محبت بولناسکھادی ہے:

محبت بندے کو بولنا سکھا دیتی ہے کیونکہ بندہ جذبات کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے،خود بخو د با تیں نکلتیں ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کا بوڑ ھامحبت میں بیشا با تیں کرر ہاتھا: اے اللہ! میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی نہیں 'بیچ نہیں تو آپ میرے پاس آئیں میں آپ کی خدمت کروں گا میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ جب حضرت موئی علیہ السلام نے سنا نوازی کروں گا۔ جب حضرت موئی علیہ السلام نے سنا تو اسے فر مایا او بوڑ ھے! ایسی بات کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ وہ تو محبت میں کر

#### خطبات نقیر 🕳 🗫 🛇 (62) 🛇 محبت الهی کے فطری نقاضے

رہاتھا' جباس نے حضرت موئی علیہ السلام کی بیہ بات سی تو وہ گھبرا گیا۔ حضرت موئی علیہ السلام جب تھوڑا سا آ سے چلے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اے میرے بیارے نبی موئی علیہ السلام!۔

تو برائے وصل کردن آمدی . نہ برائے فصل کردن آمدی

میں نے آپ کوجوڑنے کے لیے بھیجاتھا' میں نے تو ڑنے کے لیے تو نہیں بھیجاتھا''

### عجيب نكته

یہاں پرعلانے لکھاہے کہ وہ بندہ جواللہ تعالیٰ کے ساتھ الیں با تیں کر رہاہے جوا للہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں گرمجت سے کر رہاہے جب وہ با تیں اللہ کواتی پند آئیں تو اگر کوئی بندہ وہ با تیں کرے جواللہ تعالیٰ کی شایان شان ہوں اور وہ بھی محبت ہے کر بے تو پھراللہ کووہ یا تیں کتنی پیند آئیں گی!

اس ليه المحفليس جهال الله كى محبت كى باتيس موتى بين:

﴿نَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ﴾

ان پراللہ کی رخمتیں نازل ہوتی ہیں فرضتے اتر آتے ہیں پھر جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کارگزاری پوچھتے ہیں' کہاں سے آئے ہو؟ وہ پھر بتاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم گواہ رہنا' میں نے ان بندوں کے سب کنا ہوں کو معاف فرمادیا۔فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں۔فرشتے کہتے ہیں: اے اللہ! ان میں کنا ہوں کو وہ تھے جو اس محفل میں شرکت کے لیے آئے گر پچھ وہ بھی تھے جو راستہ سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو اس محفل میں شرکت کے لیے آئے گر پچھ وہ بھی تھے جو راستہ سے گزرر ہے تھے اور دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ تماش بین تھے اے اللہ! ان کے سے گزرر ہے تھے اور دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ تماش بین تھے اے اللہ! ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کس میں آئے والے لوگ تھے:

"هُمْ رَجَالٌ لَايَشْقَى جَلِيسُهُمْ"

'' بیمبر ہے وہ بندے ہیں کہ ان کے پاس میٹھنے والابھی بدیخت نہیں ہوتا۔'' محترمہ جراہ میں ایم میں اللہ تراثی میں مدند کی بھی مغفر میں فیرار میتر میں رقبہ ج

محترم جماعت! جب الله تعالی تماش بینوں کی بھی مغفرت فرمادیتے ہیں تو جو ہزاروں میلوں کے سفر کر کے آتے ہوں الله تعالی پھران کی مغفرت کیے نہیں فرما کیں سخراروں میلوں کے سفر کر کے آتے ہوں الله تعالی نے ران کی مغفرت کیے نہیں فرما کیں سے؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ الله تعالی نے جوہمیں یہاں پہنچادیا کیہ بات اس کی دلیل ہے کہ ہمارے پروردگار کا ارادہ ہمارے بارے میں خیر کا ہے۔

ایک بوژیھے کی دلچیپ دعا:

ایک مرتبہ غالبًا پندرہ شعبان کی رات تھی ،لوگ مسجد میں عبادت کررہے تھے، دعا ئیں ما تگ رہے تھے،اس عاجز کے قریب ایک بوڑ ھابندہ بھی دعا ئیں ما تگ رہا تھا، گراس نے ایک دعاالی ما تگی کہ اس دعا کوئن کربس میری تورات بنادی لوگ کہتے ہیں۔

> "تم نے میرادن بنادیا. You made my day اور میں کہتا ہوں:

"اس نے میری رات بنادی؛ He made my night وہ پنچانی زبان میں دعاما تگ رہاتھا۔ تو دعاما تگتے ما تکتے کہنے لگا:

''الله!میاں! مک داری جنت و چوڑن دیوی اگاں آپ لگا و بیاں'' اےاللہ!ایک مرتبہ مجھے جنت میں داخل ہونے دیتا' آگے میں خود چلا جاؤں گا'' اللہ! کبر! وہ محبت میں کہہ رہاتھا۔ واہ میرے مولا! بوڑھوں کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔

اكيلاتو،توبى اجھالگتاہے:

ایک آ دمی کے بال سفید ہو مجئے تھے مگراس کا دل جوان تھا'اس کی بیوی فوت ہوگئی۔

#### خطبات فقير ﴿ ﴿ 64 ﴾ ﴿ 64 ﴾ محبت البي كفطرى تقاضے

ایسے بندوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کو اتنی جلدی رشتے نہیں لمتے ،اس بے چارے نے کوشش تو بڑی کی کیکن رشتہ جلدی مل نہیں رہاتھا، جہاں بھی رشتے کا پیغام سیجتے و بیں سے نہ ہوجاتی ، وہ بے چارہ ایک مرتبہ وضوکر کے اٹھا تو اٹھتے ہوئے پنجا بی زبان میں کہنے لگا:

الله! كلا تان تو بى چنگا لگنااي اے "اے الله! اكيلاتو ، تو بى اچھا لگتا ہے"

اللہ نے اس کی دعا قبول کرلی اورا گلے دن اس کی شادی کا معاملہ طے ہوگیا۔ واقعی! ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ جس بندے کی شادی میں رکاوٹ ہو' وہ تنہائی میں یہی کئے اللہ! اکیلاتو تو ہی اچھا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کردیتے ہیں۔

### ایک بردهیا کی عجیب دعا:

ایک بڑھیاتھی اس کوکہا گیا: دعاماتگؤ وہ قبول ہوجائے گی' مگر دعا ایک ہی ہو'اب وہ لمبی عمر بھی جا ہتی تھی اور باقی نعمتیں بھی جا ہتی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک ہی فقرے میں دعاماتگی۔

''اےاللہ! میں اپنی آئکھوں سے اپنے پوتے کوسونے کے پیچے سے کھا تا دیکھوں'' اب دیکھو! اس بڑھیا کوصحت بھی مل گئ' پوتا ہونے تک زندگی بھی مل گئ' اولا دبھی مل گئ اور اللہ نے اتنارز ق بھی دیا کہ سونے کے پیچے ہے اپنے پوتے کو کھا تا بھی دیکھ لیا۔ اس

# دل کی تاریں چھیڑا کریں:

ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے ایسی راز کی با تیں کیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کراپنے رب کو پکارا کریں، ول کی تاریں چھیڑا کریں، اپنے اللہ سے دعا کیں مانگا کریں۔اے اللہ! مجھے اپنا بنالے۔

#### ایک عجیب ہات:

ایک بات ہے، تو کسی فاسقہ عورت کی لیکن بات اس نے بڑی عجیب کی ہے، کہتی ہے۔
اس شرط پہ کھیلوں گی پیا! پیار کی بازی
جیتوں تو تخجے پاؤں، ہاروں تو میں تیری
محبت ہے نامحبوب کو حاصل کرنا جا ہتی ہے۔

#### ایک محبت بھری دعا:

ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک دعا مانگی (محبت کی دعا میں لطف ہی عجیب ہوتا ہے) دعا یہ مانگی:

"یارَبِّ أَنْتَ تَعُلَمُ آنِی أُحِبُّ الصَّالِحِیْنَ وَاِنْ لَمْ اکُنْ صَالِحًا"
"ایک پروردگار! آپ جائے ہیں کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگر چہ میں خود نیک نہ بن سکا"

اب دیکھوکہ مجبت کیسی دعا کیس کروار ہی ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرر ہا ہوں کہ آج رات جب آپ تہجد میں اٹھیں کے تو پھر آپ بھی اس طرح محبت کے ساتھ اللہ ہے ما نگنا۔ اگر ما نگنے کے ایک دونمونے آتے ہوں تو پھر ا گے ذہن خود بخو دکام کرنا شروع کردیتا ہے۔

وه بزرگ آ کے فرماتے ہیں:

"وَيَارَبَّ أَنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي الْكُرَةُ الْفَاسِقِينَ وَإِنْ كُنْتُ فَاسِقًا"
"اوراے پروردگار! توجانتا ہے کہ میں فاسقوں سے نفرت تو کرتا ہول اگر چہ
میں خود بھی فاسق بن بیٹھا"

آ محفرمایا:

"يَادَبِّ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ دَخُول الْجَنَّةِ يَزِيدٌ فِي مُلْكِ شَيْنَامَاسَئَلْةُكَ الْجَنَّةِ"

اب يروردگار! اگر ميں جانتا كه ميرا جنت ميں داخل ہونا تيرے ملك ميں
اضافے كاسب بے گانو ميں آپ سے جنت نه ما نگتا۔
مدن ب

پھرفر مایا:

"وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ تَنْقُصْ فِي مُلْكِ شَيْنًا مَاسَئَلْتُكَ النَّجَاةَ مَنْهَا"

''اوراگر میں جانتا کہ آگ سے میری نجات آپ کی بادشاہی میں کچھ کمی کر دیتی ہے تو میں جہنم سے بھی نجات نہ ما نگتا'' پھر آگے اور بھی مزے کی بات کی:

"يَارَبِّ إِنْ لَدُ تَرْحَمْنِي أَنْتَ وَمَنْ بَرْحَمُنِي"

''اے پروردگار!اگرتو مجھ پررحمنبیل کرے گاتو پھر مجھ پرکون رحم کرے گا''

جب اس طرح محبت بھرے انداز ہے بندہ اپنے پروردگار ہے مائے تو پھرانلہ تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے۔

# ایک جیران کن دعا:

امام اصمعی عین فیراند فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ کسی قبر کے قریب بیٹھی دعا کررہی تھی۔دعا کرتی ہوئے اس نے پیرکہا:

"الله مَّ إِنَّكَ كَائِنٌ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّكَ كَانِنٌ بِعُدَكُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّكَ كَانِنٌ بِعُدَكُلِ شَيْءٍ وَإِنَّكَ خَالِقٌ كُلِ شَيْءٍ وَإِنَّكَ كَانِنٌ بِعُدَكُلُ شَيْءٍ وَإِنَّكَ خَالَقُتَنِي اَبُوكَ مِنْ قَبْلِي ثُمَّ خَلَقْتَنِي بَعِدَا فَكُلُ اللهُ مَّ فَكُلُ لَهُ مَا رَاحِمًا وَكُنْ لِي بَعْدَهُ مَا خَافِظًا"
بَعْدَهُ مَا خَافِظًا"

''اے اللہ! آپ ہر چیز سے پہلے تھے اور ہر چیز کے بعد بھی آپ ہوں گے۔
اور آپ ہر چیز کے خالق ہیں۔اے اللہ! آپ نے مجھ سے پہلے میرے مال
باپ کو پیدا کیا' پھر ان کے بعد آپ نے مجھے (ان میں سے) پیدا کیا۔اے
اللہ! آپ نے چاہا تو آپ نے مجھے ان والدین سے محبت عطافر مائی۔ (پھر
ان والدین کو مجھ سے جدافر مادیا) اے اللہ! ان دونوں پر جیم بن جانا اور ان
کے بعد میرے لیے محافظ بن جانا''

امام اصمعی عضیت فرماتے ہیں: میں نے اس سے بیالیی دعاسی تو میں بڑا جیران ہوا۔ چنانچہ میں نے اس جیرانی کے عالم میں اسے کہا: اے خاتون! تیرا کلام تو بڑا پراثر ہے۔تووہ کہنے گئی:

'' بخدا! میں آپ کی محرم عورت نہیں ہوں' کہ آپ میرے ساتھ اس بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کریں''

چنانچہ فرماتے ہیں : مجھے اس کی اس بات کی وجہ سے اتنی حیا آئی کہ میں اس سے بہت دور چلا گیا۔

دیکھیں! اللہ کو جا ہنے والے اللہ رب العزت سے کیسی محبت کی باتیں کیا کرتے ہیں۔اگرہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے الیی محبت عطافر مادیں تو پھر ہمیں بھی مانگنے کا سلیقہ آجائے گا۔ اور جن کو مانگنے کا سلیقہ آگیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دامن کو ہی بھر دیتے ہیں۔

#### دوست سے ملاقات کا ادب:

د نیا کا دستور ہے کہ دوست کی ملا قات سے پہلے لوگ خوشبولگاتے ہیں۔ .....دلہن خاوند کی ملا قات سے پہلے خوشبولگاتی ہے۔ .....ولہا ولہن کی ملاقات سے پہلے خوشبولگا تا ہے۔

..... یارلوگ دفتر جانے سے پہلے خوشبولگاتے ہیں۔

نیک اعمال خوشبو کی مانند ہیں۔ ہمیں جا ہیے کہ ہم دنیا میں کثرت سے نیک اعمال کریں۔ بیاللّٰد تعالیٰ کی ملا قات سے پہلے اپنے آپ کوخوشبولگانے کی مانند ہے۔

رلمن کوکیوں تیار کرتے ہیں؟ کیوں سجاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پہلی نظر میں اپنی خاوندکو پہند آجائے۔ اگر دلم بن کواس لیے سجاتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی نماز کو حضوری کے ساتھ توجہ کے ساتھ سجا کیں 'کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی سب ہے پہلی نظر بندے کی نماز پر پڑنی ہے۔ اس لیے ہم اپنی نماز یں تبلی سے پڑھا کریں' تا کہ ہماری نظر بندے کی نماز پر پڑنی ہے۔ اس لیے ہم اپنی نماز یں تبلی سے پڑھا کریں' تا کہ ہماری نماز بھی قیامت کے دن اللہ کو پہند آجائے۔

میرے دوستو! ہم نے بھی دورکعت الیسی پڑھی ہیں؟ آج ہی نیت کر لیجیے کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے اور تسلی سے دورکعت پڑھیں گے۔الیسی کہاللہ کے سواہمیں کسی کا خیال دل میں نہ ہو۔

### الله رب العزت كالشكوه:

ایک کتاب میں ایک عجیب بات پڑھی۔اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: در میں دیدہ وہ

"عَبْدِي قَدْ طَهُرْتَ مَنْظَرَ الْخَلْق سِنِينَ"

''اے میرے بندے! تو نے مخلوق کو دکھانے کے لیے اپنے چہرے کو سالوں سجایا''

"فَهَلُ طَهَرْتَ مَنْظري سَاعة"

کیا تونے بھی اپنے آپ کومیرے لیے بھی سجایا؟

ذرااس برغور تيجيا

"عَبْدِنْ قَدْ طَهَرْتَ مَنْظَرَ الْخَلْقِ سِنِينَ"

میرے بندے!

تونے انسانوں کی خاطراہے آپ کوسالوں تیار کیا''

..... کہن اپنے خاوند کے لیے گھنٹوں بیوٹی پارلر پر تیار ہوتی ہے۔

..... خاوندا پی بیوی کی خاطر عسل کر کے خوشبولگا کے تیار ہوتا ہے۔

....لوگ اینے افسر کی ملاقات کے لیے تیار ہوتے ہیں۔

.....ہم مہمان کے آنے کی خبر سنتے ہیں تواجھے کپڑے پہن کر تیار ہوتے ہیں۔

....کسی تقریب میں جا ئیں تو وہاں بھی تیار ہوکر جاتے ہیں۔

الله تعالى آ كے فرماتے ہيں:

﴿ نَهَلُ طَهَرُتَ مَنْظُرِي سَاعة ﴾

كيام محى تونے اپنے آپ كوميرے ليے بھى تياركيا؟

اگرتو اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر وضوکر تا تو جب تیرے ہاتھ دھلتے تو تیرے گناہ بھی وصل جاتے۔ تیرے چہرے پر پانی پڑتا تو چہرے کے گناہ دھل جاتے۔ تو وضو سے فارغ ہوتا تو تیرابدن پاک ہوجاتا، پھرتو مصلے پرتو بہ کی نیت کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ میرے بندے! جب تیرا سر سجدے میں جھک جاتا تو میری رحمت برتی اور تیراول پاک ہوجاتا۔ اے بندے! کیا تو نے بھی اپنے آپ کومیرے لیے بھی تیار کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے بیروال بندے! کیا تو نے بھی اپنے آپ کومیرے لیے بھی تیار کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے بیروال بوچہ لیس کہ تم سالک بند پھرتے ہوئتم اپنے آپ کومونی صافی کہتے ہوئتا و ابھی تم نے اخلاص کی ایسی دورکھت بھی پڑھیں؟ بھی تم نے مصلے پراس لیے قدم رکھا کہ میں اپنے اخلاص کی ایسی دورکھت بھی پڑھیں، جبھی تم نے مصلے پراس لیے قدم رکھا کہ میں اپنے رب کے لیے تیار ہو کے آگیا؟ اس احساس کے ساتھ تو شاید ہم نے بھی نماز نہ پڑھی ہو۔ اگر بھی نہیں پڑھی تو آئی کی دات تہجہ میں اٹھ کرنماز پڑھ لیجے اورا سے رب سے کہیے:

''اے اللہ! اس جسم کوہم نے مخلوق کی خاطر ہزاروں بارسجایا 'اللہ! حق توبینا تھا کہ آپ کے لیے زیادہ سجائے 'آج بات سمجھ آئی۔ اللہ! آج ہم آپ کے سامنے ساری دنیا کو پیچھے کر کے تکبیر پڑھ کے کھڑے ہیں۔ مولا! آپ کی محبت کی تلاش میں آج مصلے پرہم اس لیے کھڑے ہوگئے ہیں کہ ہم سجدے میں سرجھکا ئیں گے 'پھر دامن پھیلا ئیں گے' اللہ! آپ ہمارے دامن کو بھر دیجے گا۔ ہم تو آپ سے آپ کو چا ہنے کے لیے یہاں آگے ہیں۔ اللہ! تیرے بنا بھی کیا جینا؟ آپ کے بغیر زندگی کا کیا مزا؟

جب اس طرح الله تعالی سے دعائیں مانگیں گے تواللہ رب العزت کی رحمت ہوش میں آئے گی اور الله تعالی ہمارے دلوں کوصاف فر ماکران کواپی رحمت کے نور سے منور فر مادیں گے۔لہذا آج کی اس محفل میں بیزیت کر لیجیے کہ ہم نے یہاں بقیہ جو وقت بھی گزار تا ہے ہم نے اللہ سے اللہ کی محبت مانگی ہے کہ اے اللہ! ایس محبت عطافر ماہیے:

میں جو بھولوں تجھے تو مرجاؤں تیرا پہرہ ہو میری سانسوں پر اللہ!الییمجبتعطافریا

کسی کو معلوم کہ جان کب نگلی ؟ محوضے ہم تو یاد جاناں میں ہمیںاپی ایسی یادنصیب فرما کہ ممیں جان نگلنے کا بھی پیتانہ چلے۔ ا

الله كومنا ليجيه:

آج اپنے سب گناہوں سے مجی کلی توبہ کر کے اپنے رب سے سلح کر لیجیے۔ آن

تک ہم نے گناہوں کے ذریعے اپنے رب کو ناراض کیا۔ یارکومنانے کے لیے لوگ منتیں کرتے ہیں' ساجتیں کرتے ہیں' یاؤں پکڑتے ہیں۔ آج ہم بھی اپنے اللہ کے سامنے سرسجدے میں ڈال دیں۔اللہ! یونہی سمجھ کیجیے کہ ہم آپ کے سامنے پچھ گئے آپ کے یاؤں پکڑ لیے۔اللہ! آج ہمارے مجدے قبول کرلینا۔ہمیں اپنے درے خالی نہلوٹا دینا۔ رب كريم! جميں خالى دامن واپس نه جيج دينا۔ميرےمولا! آج جميں بات سمجھ ميں آئى۔ ہم آ پکومنا نا جا ہتے ہیں ،آ پ کوراضی کرنا جا ہتے ہیں ۔سالوں ہم نے غفلت میں گزار دیے۔ مولا! آپ نے ہمیں چند ساعتیں یہاں عطافرما کیں اللہ: اب اپی محبت عطافر مادیجیے۔اللہ! بیدل کب دھلیس گے؟ اللہ! بیہ باطن کی نایا کی کب دور ہوگی؟ ہم نا پاک حالت میں آپ کے سامنے قیامت کے دن نہیں اٹھنا جا ہے۔اللہ! کوئی عورت ملے منہ کے ساتھ اپنے خاوند کے پاس جانا پیندنہیں کرتی ،ہم بھی گنا ہوں کے میلے منہ کے ساتھ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش نہیں ہونا جا ہتے۔اللہ! آج ہمیں دھود بجیے اپنا بنالیجیۓ اپنی محبت ہارے دلوں میں ڈال دیجیے۔اللہ! ہم اپنی کوتا ہیوں کا اقر ارکرتے ہیں ، میرے مولا! ہم نے کبیرہ گناہ کیے۔ہم اپنے آپ کومجرم سمجھتے ہیں اور اپنے گنا ہوں کا اقرار کرتے ہیں' مگر میرے مولا! آج ہم آپ ہے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔اللہ! دنیا کے لوگوں سے رحم کی اپیل کی جائے تو د نیا دار بھی مہر بان ہوجاتے ہیں۔ آپ تو رحیم پروردگار ہیں' ہم پرمہر بانی فرمائے۔اس مجمع میں جتنے بھی مرد آئے ہیں یا جتنی بھی عور تیں آئی ہیں' ان سب کے گنا ہوں کو بخش دیجیے، فیصلہ فر مادیجیے کہ آپ نے سب کواپنے مقبول بندوں میں شامل فرمادیا۔میرےمولا!اگر فرعون کے لیے آپ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس کے ساتھزى كامعاملەكرتا'الله!وەتوانَــَارَبُّكُمُ الْأَعْلىي كہتا تھااورہم توسب سُبْحَـانَ رَبِّسيَ الأغهاب كہنے والے ہیں۔میرے مولا! مہر بانی فرما كر جارے ساتھ نرمى كامعاملہ

#### خطبات فقير 🕳 🕬 🛇 (72) 🛇 محبت الهي كے فطرى تقاضے

فرماد یجیے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرماد یجیے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمالیجیے۔میرےمولا! آئندہ کے لیے ہمیں اپنی حفاظت عطافر مادیجیے، گناہوں کی ذلت سے بچالیجیے اور ہمیں طاعات کی عزت عطافر مادیجیے۔ آمین ٹم آمین

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



# قَدُنَراى تَقَلُّب وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ



لالاولات حضرت مولا نا پیرجا فظ ذوالفقاراحمرنقشبندی مجددی مرطلهم

مقام: سالانداجهاع جعنگ، جامع مسجد زینب معبدالفقیر الاسلامی جهنگ مورخه ۲ ستبره ۲۰۰۰

# اقتنباس



علامة قرطبی عند فی نامیان ایسان علامة

"الله رب العزت نے اپنے بیارے صبیب ملالی کو است بے مثال عطا کیا الیکن اس حسن کو دنیا میں بورا ظاہر نہیں فرمایا"
مثال عطا کیا الیکن اس حسن کو دنیا میں بورا ظاہر نہیں فرمایا"
امام زرقانی میں یہ علامہ قرطبی میں اللہ کا قول قل کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

"لَهُ يَظْهَرَ لَنَاتَهَامَ حُسْنِهِ سَلَّيْنَا لِكَنَّ لَوْ ظَهْرَلَنَاتَهَامَ حُسْنِهِ لَهَااطَاقَتُ آعْيَنْنَارُوْيَتَهُ سَلَّيْنِانًا '

"الله تعالى ف بى عليه السلام كحسن به مثال كو بهار ك لي بورا ظا برنيس فر مايا، كيونكه اگر اس سار حسن كوظا بر فر ماد ية تو بهارى آئكهول ميں بيا سقطاعت بى نيس تقى كه محبوب كا ويداركر سكيس"



( حعنرت مولا تا پیرها فظ ذوالفقارا حمه نقشبندی مجددی پرخلهم )

# حسنِ بےمثال

اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ اللّهِ النّهِ الصَّطَفَىٰ امَّا بَعْدُ: فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ ( اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) قَدُنَرُى تَقَلُّب وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ( ) قَدُنَرُى تَقَلُّب وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ( ) فَدُنَرُى تَقَلُّب وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ( ) وَسَلَمٌ عَلَى الْمُ شَلَد اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ۞

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى وَسَلِّمُ

# محبوب كل جهان:

سیدالا ولین والآخرین امام الانبیاء ،حضرت محمصطفیٰ ،احمر مجتبیٰ منالیْدِیم محبوب کل جہاں ہیں۔خالق کے بھی محبوب ،مخلوق کے بھی محبوب ۔مثلاً جمادات کے بھی محبوب ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا!

"أُحُدُّ جَبَلٌ يُحِبُّنَاوَنُحِبُّهُ"

''احداییا پہاڑ ہے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں'' ﴿ ۔ ۔ ۔ ۔ نبا تات کے بھی محبوب ہیں ، استوانہ حنانہ' نبی علیہ السلام کی جدائی میں رویا۔ ﴿ ۔ ۔ ۔ حیوانات کے بھی محبوب ہیں ، جب نبی علیہ السلام نے ججة الوداع تے موقع پر

#### خطبات فقير ن المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

قربانی دی تو اونٹوں کو قربانی کے لیے لایا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اونٹ ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کے لیے اپنی گردنوں کو لمبا کردیتے تھے تا کہ آقام اللیائی ہمیں پہلے قبول فرمالیں۔

- ے مشان سے بھی محبوب ہیں ، صحابہ کرام کی پوری جماعت نبی علیہ السلام کے عشاق کی جماعت تھی۔
- ے۔۔۔۔جنوں کے بھی محبوب ہیں،اس لیے جنوں نے آ کرآپ مالٹائی کے ہاتھ پراسلام کے مشاق میں شمولیت حاصل کی۔
- ﴾....فرشتوں کے بھی محبوب ہیں ، جبرائیل اور میکا ئیل علیہاالسلام آسانوں میں نبی علیہ السلام کے وزیرِ ، اللہ کے محبوب آلٹیکی کے معبت فرمانے والے ہیں۔

اس طرح مخلوق تو ساری مکمل ہوگئی۔ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جنات اور فرشتے۔ اب روگئی اس پروردگار عالم کی ذات بابر کات، تو اس نے تو اعلان فرمادیا: اے میرے محمر النظیم! آپ میرے محبوب ہیں۔اس لیے نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں ہیں۔

# محبتِ رسول مَالْتُنْكِيمُ بِرُسُائِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ الْخِيرِةِ مِنْ الْخِيرِةِ مِنْ الْخِيرِةِ و

آ پ ملائید کی ذات گرامی کے بارے میں علم جتنا زیادہ ہوگا آئی ہی محبت بڑھے گ۔ اس لیے کوئی آ دمی اس وقت تک ایمان والانہیں ہوسکتا۔ جب تک کہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت باقی و نیا کی محبور سرعالب نہ آ جائے۔

"لَايُوْمِنُ آحَدُكُمْ حَتْى آكُوْنَ آحَبُ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَلَدِهِ النَّاسِ آجْمَعِيْنَ"

م میں سے کو کی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں

#### خطبات نقیر 🕳 🗫 🛇 ﴿ 77 ﴾ ﴿ ﴿ 77 ﴾ خطبات نقیر 🕳 ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

اس کے ہاں اس کے باپ اور اس کی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ تھروں''

اب اس محبت کو بردھانے کے لیے آج نی علیہ السلام کے سراپا کا تذکرہ کرتا ہے۔

زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟

کہ میرے نطق نے بوت میری زباں کے لیے

جب محبوب کا نام آتا ہے تو منہ میں مضاس آجاتی ہے۔ فیض چیٹم حضور کیا

ساغر دل چھلک جائے

نام پاک ان کا ہو؟ لیوں سے ادا

مبد مویا نیک نیک جائے

كنے والے نے تو يہاں تك كها:

بزار بار بشویم دبمن بمشک و مگلاب بنوز نام تو مخفتن کمال بے ادبیست

"اگرمیں ہزار مرتبہ این منہ کو مشک اور گلاب سے دھولوں تو (اے میرے آ قاماً اللہ اللہ کا نام نامی،اسم گرامی لیمنامیرے کیے تو بےاد بی ہی ہے"

يمثال حسن وجمال:

الله رب العزت نے اللہ پیارے حبیب اللی کا کو وہ حسن و جمال عطا کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

رسول ہاشی نبیوں میں ختم الانبیا تھہرے حسینوں میں حسیس ایسے کہ محبوب خدا تھہرے

# علامة رطبی عندالله کے اقوال:

علامة قرطبي مُعَيِّنَا في في المعاب:

''الله رب العزت نے اپنے ہیارے صبیب ملاقی کم کوحسن بے مثال عطا کیا ،لیکن اس حسن کود نیا میں بورا ظاہر نہیں فر مایا''

امام زرقانی میشدین علامة رطبی میشد کا قول نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

لَمْ يَظْهَرَ لَنَاتَمَامَ حُسْنِهِ عَلَيْلًا لِآنَّهُ لَوْ ظَهَرَلَنَاتَمَامَ حُسْنِهِ لَمَا اَطَاقَتْ اَعْيُنْنَارُ وْيَتَهُ عَلِيْلًا

"الله تعالی نے بی علیہ السلام کے حسن بے مثال کو ہمارے لیے پورا ظاہر نہیں فرمایا، کیونکہ اگر اس سارے حسن کو ظاہر فرمادیتے تو ہماری آئکھوں میں بیہ استطاعت ہی نہیں تھی کہ مجبوب کا دیدار کرسکیں"

لہٰذا اللّٰدرب العزِت نے اپنے پیارے صبیب مُلَّاثِیْم کے حسن کو کم طاہر فرمایا چنانچہ اب اس حسن کوالفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل کا م ہے ۔

جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن مجسم نورکی کھنچ کوئی تصویر ناممکن حسن میں اللہ کا تذکرہ کرنے کے مقاصد:

آج کی اس محفل میں اس حسن بے مثال کا تذکرہ کرنے کے دومقصد ہیں:

ایک مقصدتویہ ہے

ذکرِ حبیب کم نہیں وصلِ حبیب سے

جب آ قام الفيام كاذكر موكالويداييابى بيسي آپ مالفيام ساملاقات-

اسداوردوسری وجہ بیہ ہے کہ ہمارے دل جب اچھی طرح آپ ماللیا مے کسن

وجمال کے بارے میں جان لیں گے تو پھر آئھ میں دنیا کے حسینوں کی کوئی قدر ہی نہیں رہے گی۔ پھر ساری محبتیں اللہ کے لیے اور پھر اللہ کے بیارے حبیب مخالی آئے آئے کے لیے ہونگی۔

کوئی لغزش نہ ہوجائے اللہ ! اس سے ڈرتا ہوں

بھرو سے پر ترے اس کام کا آغاز کرتا ہوں
چنانچہ دل چا ہتا ہے ع

ہوتی رہے تنا تیرے حسن وجمال کی حسن بے مثال سے مثال ۔۔۔۔۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی نظر میں

آئے! بچپن سے شروع کرتے ہیں۔

علىمەسعدىيىكى نظرمىن:

حليمه سعدية أرشا دفر ماتي بين:

جب میں اس بچے کو لینے کے لیے اس گھر میں گئی تووہ آرام کررہا تھااوراس کے اوپر ایک کپڑاڈ الا گیا تھا۔

میں نے سوجا کہ میں بیجے کی شکل تو دیکھوں ، تو فر ماتی ہیں:

فَاشْفَقْتَ اَنْ اُوْقِظُهُ مِنْ نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا فَوَضِعتْ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ فَتَبَسَّمَ ضَاحَكَا فَفَتَحَ عَيْنَهِ نُوْرٌ حَتَّى دَخَلَ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ نُوْرٌ حَتَّى دَخَلَ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ نُوْرٌ حَتَّى دَخَلَ خَلَالَ السَّمَاء

'' میں اس کے حسن و جمال کو د مکھ کر گھبرائی کہ اس بچے کی کہیں آئکھ نہ کھل جائے۔ چنانچہ میں آہتہ ہے اس کے قریب ہوئی اور میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس بچے کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ بچہ سکرادیا اور اس نے میری طرف دیکھ کر سکراتے ہوئے آئی سی کھولیں ،اس کی آئکھوں سے ایبانور نکلا کہ وہ اس سے لے کرآسان تک پھیل گیا''

الله کے حبیب ملاقلہ کا بھی بچین میں ہیں۔ یہ بچین کے زمانے کے کمالات ہیں حلیمہ سعد یہ فرماتی ہیں:

وَلَمَّادَخَلْتُ بِهِ اللَّي مَنْزِلِي لَمْ يَبْقَ مَنْزِلٌ مِّنْ مَنَاذِلِ بَنِيْ سَعْدِ اِلَّاشَمَمْنَا مِنْهُ رِيْحَ الْمِسْكِ

''جب میں اس بچ کو لے کرا پے گھر میں داخل ہوئی تو بنوسعد کے گھر انوں میں کوئی گھر ایسانہیں تھا جس گھر والوں نے اس کی مشک جیسی خوشبوکونہ سونگھا ہو''

> میرے آ قاماً نُٹینِم کی خوشبو پورے قریے میں پھیل گئے۔ جبیر بن مطعم کی نظر میں :

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ ہر بندے کے اپنے تاثر ات ہوتے ہیں۔کوئی کسی چیز سے تشبیہ دیتا ہے کوئی کسی چیز ہے۔

جير بن مطعم والطيئة ووصائي بين جن ك بار على بي عليه السلام في رايا: إِنَّ بِمَكَّةَ اَرْبَعَةَ نَفَرِهِنْ قُرْيَسْ اَرْبَا بِهِمْ عَنِ الشِّرْكِ وَاَرْغَبُ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ

'' کمہ میں چار بندے ایسے ہیں کہ میرادل چاہتا ہے کہ وہ شرک کوچھوڑ کردین اوراسلام قبول کرلیں''

## خطبات فقير 🗨 🕬 🛇 ﴿ 81 ﴾ ﴿ حتن بِمثال

یہ نبی علیہ السلام کی تمنائقی۔ ان چار افراد میں ہے ایک جبیر بن مطعم بھی تھے۔ ان کے والد کا نام مطعم تھا۔ یہ جبیر داللہ نبی علیہ السلام سے بدر کے قیدی چھڑوانے کی بات کرنے کے لیے آئے ، تو نبی علیہ السلام نے ان کود کھے کرکہا:

لَوْكَانَ مُطْعَمْ حَيَّاثُمَّ كَلَمْنِيْ فِيْ هَوُلَاءِ الْنَتْنِي لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ

''اگرتمہارے باپ مطعم زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے ان کا فر مرداروں کے بارے میں بات کرتے تو میں سب کوآ زاد کردیتا'' نبی علیہ السلام نے مطعم کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں بتائی ؟ اس کی وجہ بیتھی کہ ان کے نبی علیہ السلام پردوا حسانات تھے۔

ت سسجب قریش مکہنے نبی علیہ السلام کوشعب ابی طالب میں بند کردیا تھا تو اس میں سے نکلوانے میں سب سے مرکزی کردار مطعم کا تھا۔

ت سبجب نی علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لائے تو اہل مکہ نے آپ مالٹیکا کو کہ بیا اللہ کا ہے ہے آپ مالٹیکا کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا۔ مطعم نے نبی علیہ السلام کو اپنی امان دی تو اللہ کے حبیب مالٹیکا کم کم تشریف لائے تھے۔

# براء بن عازب والعُبُهُ كَى نظر مين:

براء بن عازب والخفا ابنِ عمر والغفائ کے ہم عمر تھے۔ بدر میں ان کو مجم اُ اعمر ہونے ک وجہ سے شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ یہ بڑے بہادر تھے۔ مشہور شہر ' رے' کے فاتح تھے۔ان سے ۱۳۰۰ سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کو بہت مزے لے لے کربیان کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں:

اَنَّهُ سُئِلَ اَكَانَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا لَا لَا لِمِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ (عَارِي ثَرِيف)

''ان سے بوجیعا گیا: کیارسول الله مالانگیا کا چېره انورتکوار کی طرح چېکتا تھا؟'' تو انہوں نے جواب میں فر مایا:نہیں و ہ تو جا ند کی طرح چپکتا تھا۔

ایک صحابی و اللین نے جاند کا مکڑا کہااور دوسرے صحابی و اللین نے جاند کے ساتھ تشبیہ دی۔

# سيده عا ئشه صديقه رضى الله عنها:

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام چھمشہور فقہا صحابہ میں ہے ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا: ''میری عائشہ اَ دھادین ہے۔'' مزید فرمایا: کھانوں میں ہے جوڑید کو فضیلت حاصل ہے وہ عور تول میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ ان کی پاکدامنی کی گواہی خود اللہ دب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی ۔ یہ حبیبہ صدیف خدا فرماتی ہیں:

كَانَ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْحُسَنَ النَّاسِ وَجُهَا وَ أَنْوَرَهُمْ لَوْنَالَمْ مَصِفْهُ وَاصِفٌ إِلَّاشَبَّهَ بِالْقَمَرِلَيْلَةَ الْبَدْرِ نَي عليه السلام كا چره سب انسانوں ئزيادہ خوب صورت اور ان كارنگ

#### خطبات فقير @ وهي \$68 أ\م وهي وهي المال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

سب سے زیادہ منور ہے ، کوئی تعریف کرنے والا ان کی تعریف نہیں کرسکتا ، اتنا کہ سکتا ہے کہ ان کی تشبیہ چودھویں رات کے چاند کی طرح دی جاسکتی ہے'' تو ایک صحابی ڈالٹیز نے چاند کا ٹکڑا کہا۔ دوسر ہے صحابی ڈاٹٹیز نے چاند کہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے چودھویں کا جاند کہا۔

# مندبن ابي بالدرضي الله عنه كي نظر مين:

سیدنا حسن مٹائٹنٹو نبی علیہ السلام کے نواہے اور صحابی ہیں۔ دونوں شنرادوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

"سَيِداشَبَابِ آهْلِ الْجَنَّةِ"

'' دونوں جنت کے نوجوا نون کے سردار ہیں''

ايك موقع برني عليه السلام في حسنين كريمين والفين كود يكها توفر مايا:

"هُمَارَيْحَانَتَايَ"

'' پيدونول مير \_\_ پھول ہيں''

جب نی علیہ السلام نے پر دہ فر مایا تو اس وقت حضرت حسن طالفنؤ کی عمر مبارک سات سال تھی ،ان کو بچین کی بچھ با تیں تو یا دھیں ،مگرانہیں بڑی عمر کے صحابۂ سے بات پو چھنے میں زیاد ہ مزرہ آتا تھا کہ میرے تا تا جان کیسے تھے؟

ہند بن ابی ہالہ رہا گئو ان کے رشتے میں ماموں تھے۔ خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کی جو پہلی شادی تھی اس سے ان کے ایک بیٹے تھے اس بیٹے کا نام ہند تھا، جب بی علیہ السلام سے شادی ہوئی تو وہ بیٹے آ پ مالیٹیا کی تربیت میں آ گئے ، ایسے بیچ کو تربیت کی وجہ سے ربیب کہتے ہیں، یعنی بیوی کے بیٹے، پہلے خاوند سے، کویا رشتے میں تو بیٹے ہی بن ربیب کہتے ہیں، یعنی بیوی کے بیٹے، پہلے خاوند سے، کویا رشتے میں تو بیٹے ہی بن گئے۔خد بجة الکبری رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام کی اولا بھی ہوئی، گویا فاطمة الزہرا اللہ می ہوئی، گویا فاطمة الزہرا اللہ می ہوئی، گویا فاطمة الزہرا

#### خطبات فقير ١٥٥ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ حس بمثال

کے بھائی ہے۔ ماں ایک تھی ،اس لیے حضرت حسن والٹیئؤ ان کو کہتے تھے: میرے ماموں ہند بن ابی ہالہ۔ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

وَكَانَ وَصَافَاعَنْ حُلْيَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

''وہ نبی علیہ السلام کے سرایا اور حسن و جمال کومزے لے لے کر بیان کیا کرتے تھے''

وَ اَنَا اَشْتَهِيْ اَنْ يَصِفَ لِيْ مِنْهَاشَيْنًا اَتَعَلَّقُ بِهِ

''اورمبرے دل کی تمنارہتی تھی کہ وہ میرے سامنے محبوب کا تذکرہ کریں تا کہ

میری محبت نا ناجان سے اور زیادہ برص جائے''

سیدناحسن طافعظ فرماتے ہیں کرانہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

يَتَلَّا لَّا وَجْهُةَ تَلَالُوا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

'' نبی علیهالسلام کا چېره انو راس طرح چېکتا نقا جس طرح که چودهوی رات کا

جاند چک رہا ہوتا ہے'

# جابر بن سمره طاللنه كي نظر مين:

جابر بن سمرہ بیلی ایک سحانی ہیں۔ بیا یک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چودھویں است کا جاند چیک رہاتھا، گرمنظراس طرح بنا کہ سما منے ایک طرف اللہ کے حبیب مالی تی ہے۔ اس منظر کو سیب مالی تی ہے۔ اس منظر کو دعویں رات کا جاند ہے۔ اس منظر کو دکھے کرفر ماتے ہیں

فَجَعَلْتُ انْظُرُ الَيْهِ وَ الَى الْقَمَرِ " مِن الْفَرَادِ كَلَمَا اور بَهِي چودهوي رات كياند " مِن بَي عليه السلام كي چره انوركود كيتا اور بهي چودهوي رات كياند كود كيتا"

#### خطبات فقير @ دي المحالي المحالي

فَلَهُوَ عِنْدِیْ اَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ
"میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اے اللہ کے حبیب النی آئے آپ چودھویں رات کے چاندے ہی زیادہ حبین ہیں"۔

چاند سے تشبیہ دینا ہے کہاں انصاف ہے چاند کے منہ پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چرہ ساف ہے وہائیاں، میرے مدنی کا چرہ ساف ہے ویلے کہ چاند کی روشن تو مستعار تھی لیکن اللہ کے حبیب ڈاٹیڈ کے چرے کا نور ذاتی وصف تھا،اس لیے چاند سے تشبید دے بی نہیں سکتے کسی نے کیا ہی اچھی بات کہی: ۔۔
بات کہی: ۔۔

کوئی منظر حسین نہیں لگتا اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا جات ہوں کہیں بہیں لگتا جات ہوگھے لیا جات ہوں گتا جات ہوں گتا ہوں ہوں گتا ہوں گتا ہوں ہوں گتا ہوں گتا ہوں کا کا ہوں کی ہوں گتا ہوں کا کہ ہوں کہیں گتا ہوں کا ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کا ہوں کی ہوں ہوں کی ہو کر ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہو گوئی ہوں کی ہوں کی ہو کر ہوں کی ہو گوئی ہوں کی ہو گوئی ہوں کی ہو گوئی ہو گوئی

انہی جابر دلافٹر سے کسے نے پوچھا: کیا نبی علیہ السلام کا چہرہ انور تکوار کی طرح چکتا تھا؟ توجواب میں فرمایا:

لَابَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ " وَالْقَمَرِ " ثَابَيْل كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ " ثَابَيْن مَا الْمُثَانَ الْمَا الْمُثَانِين الْمُلَدِّ مُكَانَ الْمَا " وَمُكَانَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُلَا مُعَالَى اللَّهُ اللّ

ایک صحابی عمارین یاسر بین بین،ان کا عجیب کھرانہ تھا۔ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں۔ جب ان کوابوجہل اور ابولہب وغیرہ سزادے رہے ہوتے تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے:

"صَبْرًايَاآلَ يَاسِرْ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةُ"

"أے آل یاسر! صبر کرو بتہارا ٹھکانہ جنت ہے"

نى علىدالسلام في ارشادفرمايا:

"إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقَ إِلَى ثَلَثٍ عَلِيّ وَعَماروَّ سَلْمَان " "تَمَن بندے ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشاق ہے، حضرت علی ڈائٹڑ ، حضرت

عن بند ہے ہیں کہ بست ان کی سے عمار دلالیئو اور حضرت سلمان فارس دلالیوں''

عمار بن یاسر ملافیز کے پوتے نے ایک صحابیہ رہے بنت معو ذرضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں بوچھا تو وہ فرمانے لگیں:

لَوْرَاَيْتَةً رَاَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً

''اگرکوئی بندہ نبی علیہ السلام کے چہرہ انورکو دیکھنا تو یوں محسوس ہوتا جیسے سورج طلوع ہور ہاہوتا ہے''۔

> > عبدالله بن مسعود والغينًا كي نظر مين:

حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ کا حصے نمبر کے صحافی تھے۔ چنانچہ و ۱ اپنے بارے میں فرماتے تھے:

لَقَدْرَ أَيْتَنِيْ سَادِسَ سِتَّةٍ

''میں نے اپنے آپ کو چیٹے نمبر کامسلمان پایا''

پینی علیہ السلام کے سنر کے خادم تھے۔ تعلین مبارک سنعبالتے تھے، مسواک پیش کرتے تھے، بستر بچھاتے تھے، وضوکرواتے تھے، خیال رکھتے تھے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے ابوجہل کا سرکا شنے کی سعاوت عطاکی۔ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے تھم فر مایا: ابن مسعود!

### نطبات فقير @ هي هي \ (87 \ \ هي هي حس بمثال

قرآن سناؤ ۔ تو انہوں نے سورۃ نساء کی پہھآ یتیں نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھیں ۔ وہ فرماتے ہیں:

كُنْتُ إِذَارَ أَيْتَ وَجْهَ رَسُوْلِ اللهِ قُلْتُ كَأَنَّهُ دِيْنَارًا ثُنْتُ اللهِ قُلْتُ كَأَنَّهُ دِيْنَارًا في من بى عليه السلام كے چرہ انوركود يكما تو مجھے يوں لگنا كہ جيسے جاندى كاكوئى سكہ ہے'

پہلے زمانے میں جاندی کا نیا نیاسکہ بہت چک دار ہوتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ ویتار ہوتے تھے اس لیے انہوں نے دینار کے ساتھ تشبیددی۔

ابو ہر ریرہ راہائی کی نظر میں:

حضرت ابو ہر ریرہ ڈالفنو سیدالمحد ثین ہیں، وہ فر ماتے ہیں:

كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْظًا اَبْيَضُ كَانَّهَا صِيْغَ مِنْ فِضَّةٍ وولد سي معد ما الله عليه المال القارى جسمهان ي سركا

''اللہ کے پیارے حبیب ٹاٹلیٹا کا جمال ایسا تھا کہ جیسے چاندی سے کوئی چیز ''

ڈھلی ہوئی ہوتی ہے''

جب رسول الله مالطینی کا ایساحسن و جمال ہے تو پھر مبت انہی سے کرنے کا مزہ ہے۔ ہم اگر نضور بھی کریں تو دنیا کی شکلوں کی بجائے اللہ کے حبیب مالطینی کا نضور کریں۔

کسی کی جبڑو ہے اور میں ہوں تجس چار سو ہے اور میں ہوں ترے تمور!
ترے قربان او میرے تعور!
وہ محویا رو برو ہے اور میں ہوں تخیے برگز نہ جانے دوں گا دل سے خیال یار! تو ہے اور میں ہوں خیال یار! تو ہے اور میں ہوں

اگرانسان تبجد کے وقت میں نبی علیہ السلام کا خیال دل میں جمائے تو پھرمحبت کی پہجھ لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ای لیے عاشقوں کے لیے تبجد کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے۔ رات کا خاموش منظر اور تصور ی<u>ا</u>ر کا ہے یہی اک وقت راحت عشق کے بھار کا اس وفت عشق کے بھار کوراحت ال رہی ہوتی ہے۔ ونیا کا طلب گار رہا ہے نہ رہے گا سرکار کے قدموں کے نشاں ڈھونڈنے والا نظروں میں رہے جس کے جمال رخ سرکار اس شخص کا دنیامیں اجالا ہے اجالا

# حضرت الس الله: كي نظر مين:

حضرت انس والطنط الك ايس صحابي والثير بين جنهون في مليدالسلام كى دس سال تک خدمت کی۔ان کی والدہ امسلیم رضی الله عنهانے ان کوچھوٹی عمر میں ہی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کردیا، یہ نبی علیہ السلام کے لیے سبزی توڑ کے لاتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب مناطبی کم نے ان کی کنیت ' ابو حمز ہ' رکھی یعنی سبزی تو ڑنے والا۔

ایک مرتبدان کی خدمت سے خوش ہوکر نبی علیہ السلام نے ان کی عمر میں، مال میں اوراولا دیس برکت کی دعاوی۔ صدیت یاک بیس ہے کہان کے مال میں ایسی برکت آئی کہ لوگوں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے اوران کا باغ سال میں دومرتبہ پھل دیتا تھا۔ان کے پاس سونے کی اینٹیں ہوتی تھیں اور وہ ان انبیٹوں کولکٹری کا شنے والے کلہاڑے کے ساتھ توڑا کرتے تھے۔اب سوچیں کہ اگرلکڑی کانے والے کلہاڑے کے ساتھ سونے کوتو ژاجائے تواس کا مطلب بیہے کہتو لے ماشے کی بات نہیں تھی۔

### نظبات فقير ص هي المنظم الم

اللہ تعالی نے ان کی اولا میں بھی برکت دی۔ انہوں نے اپنی آئھوں سے اپنی اولاد اور ان کے بچے ایک سو پھیں (125) کی تعداد میں دیکھے۔ بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواے، نواسیاں۔

الله رب العزت نے ان کی عمر میں ایسی برکت دی کہ وہ ۱۰۳۰ سال تک زندہ رہے۔

الله تعالی نے تینوں چیزوں میں برکت دی۔

ایک مرتبہ ایک صاحب ان کے ہاں مہمان آئے تو باندی نے ان کے ہاتھ دھلوائے، بعد میں ہاتھ صاف کرنے کے لیے گرانہیں تھا، چنا نچہ دہ ایک تولید لائیں جو میلا تھا، بید کھے کر حضرت انس ڈلاٹٹونے نے ان کوڈا نٹا کہ میلا تولیہ لے کہ آئی ہو۔ وہ کہنے گی:

ابھی لاتی ہوں، وہ دوڑی ہوئی گئیں، سائے ایک تورتھا، جس میں آگ جل رہی تھی۔ اس نے وہ تولیہ تنور میں ڈال دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو باہر تکال کر لے آئی تو وہ بڑا صاف سخرااور گرم گرم تھا۔ اس نے مہمان کو پیش کیا اور کہا: جی اب آپ اس تولیے سے ہاتھ صاف کرلیں۔ بید کھے کرمہمان جران ہوا اور پوچھنے لگا: بھی! بیمسئلہ کیا ہے؟ حضرت انس ڈلاٹٹوئنے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ہمارے گر میں تشریف لائے تھے آپ ہاٹھ کیا ہوا اس کے بعد آگ نے اس نے اس ڈلاٹوئنے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ہمارے گر میں تشریف لائے تھے آپ ہاٹھ کیا ہوجا تا ہے تو ہم اس کو آگ میں ڈال دیے تو اس کو جلانا مجھوڑ دیا۔ چنا نچہ جب بیمسلا ہوجا تا ہے تو ہم اس کو آگ میں ڈال دیے تو اس کے میاں تو کھا لیتی ہے مگر تو لیے کوئیں جلاتی اور ہم صاف تولیہ باہر نکال لیتے ہیں، آگ میل کچیل تو کھا لیتی ہے مگر تو لیے کوئیں جلاتی اور ہم صاف تولیہ باہر نکال لیتے ہیں، آگ میل کچیل تو کھا لیتی ہے مگر تو لیے کوئیں جلاتی اور ہم صاف تولیہ باہر نکال لیتے ہیں، آگ میل کچیل تو کھا لیتی ہے مگر تو لیے کوئیں جلاتی اور ہم صاف تولیہ باہر نکال لیتے ہیں، آگ میل کچیل تو کھا لیتی ہے مگر تو لیے کوئیں جلاتی اور ہم صاف تولیہ باہر نکال لیتے ہیں۔

وه انس والليئة بتلات بن.

كَانَ رَسُوْل اللَّهِ عَلَيْظَ ٱبْيَضَ الَوَجْهِ " نى عليه السلام كارتگ سفيد " كوراچثا تھا" ایک لطیفہ یادآ یا۔ایک نوجوان پٹھان عالم دورہ حدیث کر کے آئے اورانہوں نے درس حدیث دینا شروع کردیا۔لوگ تین چاردن تک تو ان کا درس سنتے رہے، پانچویں دن ایک بوڑھا کھڑا ہوگیا۔اس نے کہا: خبردار! آج کے بعد تو نے درس نہیں دینا۔اس نے کہا: خبردار! آج کے بعد تو نے درس نہیں دینا۔اس نے کہا: کیوں؟ میں صدیث کا درس دے رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا: میں نے استے دن صبر کیا ہے کہ تو روز بیٹھ کر کہتا ہے : کالا کالا رسول اللہ مالی نظر اللہ ہوگا تیرا باب، میرے کیا ہے کہ تو روز بیٹھ کر کہتا ہے : کالا کالا رسول اللہ مالی قال کو کالا کالا سمجھے۔ یہی انس داللہ فرماتے ہیں :

كَانَ رَسُوْل عَلَيْهِ اللهُ حَسُنَ الْجِسْمِ "" ني عليه السلام كاجهم مبارك بهت خوب صورت تھا"

ابوطفيل دالله؛ كي نظر مين:

ابوطفیل دالٹین ایسے صحابی ہیں جو سب صحابہ کے آخر میں فوت ہوئے۔ ان کی وفات ادھیں ہوئی۔وہ فرماتے ہیں:

> كَانَ ٱبْيَض مَلِيْحًا .... ... ... ... ... ... ما

" نبى عليه السلام سفيد تنع ممركي تنع "

ملیح ملح سے لکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمکین، جیسے کوئی بندہ تمکین چیز کو کھائے تو پھر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ " دنمکین چیزہ" اردو کا ایک لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھرہ جس سے نظر ہٹائی نہ جا سکے۔ ایک دفعہ دیکھوتو پھرد کیمنے کو جی جا ہے، چنانچہ پھرد کیمنے۔ ایک دفعہ دیکھوتو پھرد کیمنے کو جی جا ہے، چنانچہ پھرد کیمنے۔ ایک دفعہ دیکھوتو پھرہ ہے۔ ابوظیل داھین فرماتے ہیں کہ نی ماس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بردائمکین چیرہ ہے۔ ابوظیل داھین فرماتے ہیں کہ نی علیہ السلام کا مبارک چیرہ ایسانی عا۔

تى بات توبيه ك

نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسنِ رسول مُلْقِیْظِ ہے میں یہ حسن وہ حسنِ رسول مُلْقِیْظِ ہے میں یہ کھول ہے میں کہوں کی دھول ہے کسی اور شاعر نے کہال

اے کہ تیرا جمال ہے زینتِ محفل حیات دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات نیم علیہ السلام کے حسن کی زکوۃ نکلی تو وہ دنیا میں خوبصورتی بن کے چیل گئی۔ چنانچ کی سے جیب بات کہی ۔

آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے پھول مہتے ہیں ستاروں نے ضیا پائی ہے آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے کئی رخ سے رفح انور کی قتم کھائی ہے جس چہرہ انور کے بارے میں اللہ تعالی فرمائیں:

﴿قَدُنَرُى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴿ (البَرَةِ السَّمَاءِ ﴾ (البَرَة السَّمَاءِ ﴾

''میرے محبوب! جب آپ آسان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے چہرو اقدس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے چہرو اقدس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔''

پنجابی میں کسی نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کو الفاظ کی لڑی میں یوں پرویا ہے: حسن بے مثال و کم کھ کے، آمنہ دا لال و کمھ کے حسیناں دے تے مان عمل سوہنے داجمال و کمھ کے

عمر بن خطاب دالله؛ كي نظر مين:

عمر بن خطاب الطفية مرادمصطفي مل الفيام إلى بي ، جاليسوي نمبر براسلام قبول كرنے والے

یں۔ایک مرتبہ نی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر دلی گئے بہت ہمی قیص پہنی ہوئی ہے۔ جب ہوئی ہے اور باتی لوگوں نے اپنے جسم کے سائز کے مطابق قیص پہنی ہوئی ہے۔ جب آپ سائٹ کے خواب سنایا تو حضرت عمر دلی گئے نے پوچھا: اے اللہ کے نی الٹی کے اس خواب کی تعبیر دی کہ یہ تیم میں ہر بندے کے دین کی مثال ہوتی کے تعبیر دی کہ یہ تیم ہر بندے کے دین کی مثال ہوتی ہے۔اللہ تعالی نے تمہیں اتنادین عطاکیا کہ تہاری قیص سب سے زیادہ لی تقی ۔

حضرت عبدالله بن مسعود الثانيًا فرمات تهـ

كَانَ اسْلَامُ عُمَرَ فَتْحُاوَكَانَتْ هِجْرَتُهُ نَصْرًاوَكَانَتْ الْمُحْرَتُهُ نَصْرًاوَكَانَتْ المَارَتُهُ رَحْمَةً

حضرت عرفال في عليه السلام كي بار عين فرمات بن : بأبي وَأُمِي لَمْ أَرَقَبْلَةً وَلَا بَعْدَةً مِثْلَةً

'' میرے ماں باپ قربان، میں نے آپ کا ایک سے پہلے اور بعد میں آپ جبیبا کوئی خوبصورت نہیں ویکھا''

یمی حسان بن ثابت داللینو فرماتے ہیں نے

وَآحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَسرَقْطُ عَيْنِى وَآجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِيدِ النَّسَاءُ خُلِفَتَ مُبَرَّءُ امِّنْ كُلِ عَيْبِ كَانَّكَ قَدْ خُلفَت كَمَا تَشَاءُ

يهان ايك نكته مجمد ليجيآ پ الفيز كاحسن و جمال اتنا كيون تعا؟

توجہ فرمائے! حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں جا کیں گےتوان کی حوروغلان پڑجو پہلی نظر پڑے گی توان کے حسن کود کھے کریدائے زیادہ حیران ہو گئے کہ

#### نطبات نقير ⊕ په په پې پې (93 ) پې پې د سن بې مثال

سر سال تک میکنگی با ندھ کران کود کیمیتے رہیں ہے،ان کو وقت گزرنے کا پہتہ ہی نہیں چلے گا، پھروہ جنت میں رہنا شروع کرویں ہے۔

پھرایک ایساونت آئے گا کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا ویدار ہوگا۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو نور کی ایک ہارش ہوگی اور وہ نور ہرجنتی کے چہرے کے او پرلگ جائے گا۔ جیسے آندھی میں چہرے پرمٹی جم جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے چہرے پر ایسا نور آجائے گا کہ جب بیجنتی والیس لوٹ کر آئیں گے تو جنتی تخلوق ان کو دیکھ کر اتن حیران ہوگی کہ سر سال تک وہ ان کو کھکر اتن حیران ہوگی کہ سر سال تک وہ ان کو کھکر کہ سے ان کا حسن اتنا ہوگا کہ حور وغلان بھی سر سال تک محکی و بدار کریں کے اور اس کی وجہ سے ان کا حسن اتنا ہوگا کہ حور وغلان بھی سر سال تک محکی یا ندھ کر ان کو دیکھیں سے تو جس اللہ کے حبیب گاہی جائے گئے نے اپنی زندگی میں اللہ رب العزی کا بیدار کیا تو سوچیں کہ ان کا حسن کتنا ہو معا ہوگا۔ ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا!

علامه مناوی میشد این کتاب جمع الوسائل می فرماتے ہیں:

وَوَجْهُ النَّشْبِيْهِ حُسْنُ الْوَجْهِ وَصَفَا الْبَشْرَةِ وَسُطُوعُ الْجَمَالِ النَّاتِ الْخَمَالِ الذَّاتِ الْجَمَالِ المَّاأُفِيْضَ عَلَيْهِ مِنْ مُّشَاهَدَةِ جَمَالِ الذَّاتِ الْجَمَالِ الذَّاتِ الْمَاءُ فَيْضَ عَلَيْهِ مِنْ مُّشَاهَدَةِ جَمَالِ الذَّاتِ اللَّامِ كَيْجِهِ الْوركِمِينَ وَجَالَ كَلَ مِعْالَى كَلَ اور چِك كَل يَجْ مَالَ كَلْ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَيْجِهِ الْوركِمِينَ وَجَالَ كَلْ مَعْالَى كَلْ اور چِك كَل يَجْ مَالِ كَلْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُركِيمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُركِيمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُركِيمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ا

لینی جنتی بین محدد میں اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے بعد جوحس پائیں مے وہ نبی علیہ سلام کے دنیا کے حسیب مالٹیکا کو سلام کے دنیا کے حسن کا ایک جھوٹا سا حصہ بھی نہیں ہوسکتا۔اللہ نے اپنے حبیب مالٹیکا کو ایباحسن و جمال عطافر مایا تھا۔

# ابنِ عسا كركى روايت:

ابنِ عساکر نے ایک عجیب بات تکھی ہے۔سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔اندھیرا تھا اور سوئی کا پہتہ نہیں چل رہا تھا۔ اسے میں میرے آتا تا الحیا کی کمرے میں تشریف لائے۔

فَتَبَيَّنَتِ الْإِبْرَةُ مِنْ شُعَاعٍ نُوْرِوَجْهِم

'' جیسے ہی میرے آقام کا گلیا داخل ہوئے ، چہرے کا ایسانورتھا کہ مجھے اس کی وجہ سے اپنی سوئی نظر آگئی اور میں نے اپنی و وسوئی اٹھالی۔''

# عبدالله بن عباس فاللهُ كانظر مين:

بہی نے ' دلائل الدو ق' میں روایت بیان کی ہے۔عبداللہ بن عباس مِلْ فَهُا فرماتے

#### ښ:

كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَلَيْ اللّهِ يَرَى بِالَّيْلِ فِي الظُّلْمَةِ كَمَايَرِ اللّهَارِمِنَ الظُّلْمَةِ كَمَايَرِ اللّهَارِمِنَ الضَّوْءِ

''(الله تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کے بعد) آپ ملاظیم کی بینائی ایسی ہوگئ تھی کہ آپ ملاظیم ات کے اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے تھے جیسے لوگ دن کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے''

# عمروبنِ عاص والغونيًا كي نظر مين:

مسلم شريف كا يكروايت من ج عروبن عاص والمنظمة المرات بن : وَمَاكَانَ اَحَدٌ اَحَبُ اِلَى مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ سَلَيْ اللَّهِ مَلْهُ وَلَااَجَلَّ فِيْ عَيْنَى مِنْهُ وَمَاكُنْتُ اطِيْقُ اَنْ اَمْلًا عَيْنَى مِنْهُ اِجْلَالاً لَهُ "اوردنیا میں کوئی ایسانہیں تھا کہ مجھے نبی علیہ السلام سے بڑھ کراس سے محبت ہوتی، میری آئکھوں میں ان سے زیادہ کوئی بزرگی والا بھی نہیں تھا، اور میں جب جاتا تھا تو آقا تا تھا تو آقا تا تھا تو آقا تا تھا تو آقا تا تھا کہ مجھے آپ مائٹیلیٹر کے چہرہ انور کا نورا تنا ہوتا تھا کہ مجھے آپ مائٹیلیٹر کے چہرہ انور کا تو را تنا ہوتا تھا کہ مجھے آپ مائٹیلیٹر کے چہرہ انور کو آئے ہیں ہوتی تھی"

# حسان بن ثابت رضي عنه كي نظر مين:

جوابرالبحار میں حسان بن ثابت واللین کا فرمان ہے:

لَمَّانَظَرْتُ اللي اَنْوَارِهِ وَضَعْتُ كَفِيْ عَلَى عَيْنَيَّ خَوْفًا منْ ذهاب بَصَريٰ

''میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا'میرے آقام کا اللہ کے چرے پراییا نورتھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی آئکھوں پررکھ لیا کہ ہیں میری بینائی ہی نہ چلی جائے''

جب دنیا میں سورج کودیکھیں تو آ تکھ تا بنہیں لاسکتی۔ آ قامنا للے کم چرے کا نور

ايباتقار

## ملاعلی قاری و شاللہ فرماتے ہیں:

## خطبات فقير 🕳 🕬 🔷 (96) 🛇 🗫 🗝 حن بے مثال

حضرت اقدس تھانوی میں ہے '' نشرالطیب'' میں ایک عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں:

وَ اَمَّاعَدْمُ تَعَشُّقِ الْعَوَامِ عَلَيْهِ كَمَاكَانَ عَلَى يُوسُفَ عَلَيه السلام فَلِغَيْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ حَتَّى لَمْ يَظْهَرْجَمَالُهُ كَمَا السلام فَلِغَيْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ حَتَّى لَمْ يَظْهَرْجَمَالُهُ كَمَا هُوَ عَلَيه هُوَ عَلَى غَيْرِهِ كَمَاانَّهُ لَوْ يَظْهَرْ جَمَالَ يُوسُفَ عليه السلام كَمَاهُ وَاللَّاعَلَى يَعْقُوْبَ اَوْزُلَيْخَا

یوسف علیہ السلام کوتو دیکھنے والوں نے دیکھا تو وہ عاشق ہو مجے۔اب نی علیہ السلام کے حسن و جمال کواللہ نے چھپالیا۔ فرماتے ہیں کہ چھپانے کی وجہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی غیرت تھی۔ غیرت نے پہند نہ کیا کہ بیرے مجبوب کے حسن و جمال کوتم میں سے کون دیکھنے کی تاب رکھتا ہے؟ اس سے پہند چلنا ہے کہ اللہ نے اپند نہ بیارے حبیب مالٹیل کے پورے جمال کو بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔'

# حضرت على طالعة كي نظر مين:

حضرت على اللفيزُ فرماتے ہيں:

مَنْ رَاهُ بَدَاهَةُ هَابَةً وَمَنْ خَالَطَةً مَعْرِفَةً آحَبَّهُ يَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ اَرَقَبْلَةً وَلَابَعْدَةً مِثْلَةً شَيْرِالله

"جوفض نی علیہ السلام کو اچا تک دیکھا تو وہ مرعوب ہوجاتا 'جو نی علیہ السلام سے میل جول رکھتا وہ محبت کرنے لگ جاتا۔ 'وہ ان کی تعریف میں یوں کہتا:
ایسا حسین ندیس نے بھی پہلے دیکھا اور ندمیں نے بھی اس کے بعد دیکھائے
ایسا حسین ندیس نے بھی پہلے دیکھا اور ندمیں نے بھی اس کے بعد دیکھائے
خواہش پری کی ہے نہ تمنا ہے حور کی
آھوں کے آھے بس رہے صورت حضور کی

سو بار صدقے ہو کے بھی یہ جاہتا ہے دل سو بار اور آپ کے قربان جائے کہنےوالےنے کہا:۔

ہمیں اس لیے ہے تمنائے جنت کہ نظارہ کریں سے محبوبہ محبوب خدام اللہ کی نظر میں:

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: زلیخا اور زنان مصرنے یوسف علیہ السلام کودیکھا تو انگلیاں کا ٹیس۔ لَـوْ رَ اَیْنَ جَبِیْنَهُ اگروہ میرے آقاماً کی پیشانی کا نور دکھے لیتیں تو وہ اپنے دل کے کلاے کرلیتیں۔

حسان بن ثابت الطفطُ فرماتے ہیں نے

وَآحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّطُ عَيْنِى وَأَجْهَمُ لُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النَّسَاءُ وَأَجْهَمُ لُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النَّسَاءُ خُلِفْتَ مُبَرَّءُ امِنْ كُلَ عَيْبٍ كَانَكَ قَدْ خُلِفْتَ كَمَا تَشَاءُ

# سرایائے انوار کا تذکرہ

بیرتو نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کا اجمالی تذکرہ تھا۔اب ذراتفصیل میں جاتے ہیں۔ چنانچیا یک ترتیب سے سنیے تا کہ تصور بنانا آسان ہوجائے۔

پر جمال قدمبارک:

قدمبارک کے بارے میں حضرت علی دلالفظ فرماتے ہیں:

#### خطبات فقیر @ ﴿ @ ﴿ 98 ﴾ ﴿ ﴿ 98 ﴾ ﴿ خطبات فقیر @ حسن بے مثال

نی علیہ السلام کا قد مبارک بہت لمبانہیں تھا، البتہ جب جمع میں ہوتے تو دوسروں سے قد لکتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔

نہ پہت قد نہ لانب ہی کوئی منہوم ہوتے تھے میانہ قد سے پچھ لکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے کمر مجمع میں ہوتے تھے کمر مجمع میں ہوتے تھے کمی جب حضرت والا نمایاں اور اونچا تھا سروقد بالا

الله رب العزت نے مہر بانی یوں فرمائی کہ بہت اونچا قد نہیں بنایا تھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی عیب کہلا تا ہے۔ ہارے ہاں او نچے قد والے کو 'کم ڈھینگ'' کہد دیتے ہیں۔ زیادہ لمباقد حسن و جمال کے خلاف ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا مبارک قد میا نہ گر مائل بددرازی تھا۔ جب مجمع میں ہوتے ہے تھے اس میں یہ مائل بددرازی تھا۔ جب مجمع میں ہوتے ہے تو سب سے او نچے نظر آتے تھے۔ اس میں یہ عکمت تھی کہ لوگو! جس طرح ظاہر میں تم سے ان کا قد اونچا نظر آتا ہے حقیقت میں انسانوں میں سب سے زیادہ رہ بھی اللہ نے ان کوعطافر مایا ہے۔

# ميانه جسم اطهر:

جسم اطهر بہت زیادہ فربہاورموٹا ہر گزنہیں تھا، پیٹ نکلا ہوانہیں تھا، بہت خوبصوریہ سنیلٹی (شخصیت)تھی۔ چنانچہ ہندین الی ہالہ داللٹۂ فرماتے ہیں:

''رسول الله ملَّا فَيْنِيمُ كِ اعضا كَى ساخت معتدل، بدن مبارك نه موثا نه وْ هيلا بلكه گھٹا ہوامضبوط اور تو انا تھا''\_

قربان جاؤں آپ کی اس جال ڈھال کے رکھ دوں قدم قدم پہ کلیجہ نکال کے حضرت انس ڈاٹٹنڈ فرماتے ہیں:

### خطبات نقير ⊕ ١٩٩٩♦ ♦ ﴿ 99 ﴾ ﴿ 99 ﴾ حسن بـمثال

· نبى عليه السلام كاجسم اطهرانتها فى خوبصورت تعا''

ىرىشش رنگت:

آپ مالی ایک مبارک رحمت سفیدی مائل تھی۔ ایک ہوتی ہے برص کی سفیدی وہ بھمبھوکی سفیدی ہوتی ہے درا گندی مائل سفیدی، وہ بھمبھوکی سفیدی ہوتی ہے درا گندی مائل سفیدی، وہ خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ کے بیارے حبیب مالی ایک ایک ہی تھی۔ دولائل اللہ وہ ''میں حضرت علی دالی ہی تھی۔ ''دولائل اللہ وہ ''میں حضرت علی دالی ہی تھی کی دوایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: ''دولائل اللہ وہ ''میں حضرت علی دالی تھی کی دوایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: 'دولائل اللہ وہ ''میں حضرت علی دائل تھا''

امام بیمقی مشار فرماتے ہیں:

'' نبی اکرم الطبخ کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا وہ سرخی مائل معلوم ہوتا تھااور جو حصہ کپڑوں میں چھپار ہتا تھاوہ سفیداور چیکدارمعلوم ہوتا تھا''۔

نہ رنگت سانولی تھی اور نہ ہے اجلے بھبھوکے سے
سفید اور ہرخ گورے گندی ہے اور چیکتے ہے

کبھی جب مسکرادیتے تو بجل کوند جاتی تھی
در و دیوار پر اک روشن سی جگاتی تھی
نمایاں حسن یوسف میں سفیدی تھی صباحت تھی
یہاں سرخی تھی گل موں رنگ تھا جس میں طاحت تھی

ہارے ہاں اگر کوئی ایسا بچہ ہوتو اس کوسیب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کو یا محبوب مل اللہ اللہ میں میں میں میں میں اسلام کے رنگ مبارک کوسیب سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔

خوبصورت سرمبارك:

آب الفيام كالميام كالمرمبارك كيساتها؟ مندين الى بالدر الفي فرات إيا:

#### خطبات نقير 🗨 ١٥٥٠ 🗢 🗘 🌣 ١٥٥٠) 🗘 ١٥٥٠ 🕹 😅 🕹 تن بيمثال

'' رسول الله مَا الله عَلَيْمَ كَاسر مبارك اعتدال كے ساتھ بڑاتھا'' یعنی ندا تنابڑا كہ عیب بنے اور ند ہی بالكل چھوٹا۔

## موئے میارک:

مبارک سر پر جوموئے مبارک تھے ان کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

"رسول الله مظافرة المحارك خوبصورت اورقدر عضم ارتضى نه بالكل سيد هے اور نه ای زياده و جيده - جب ان ميں كنگھی كرتے تو ملكی لهريں بن جا تيں جيد ريت كے نيلے يا پانی كے تالاب ميں ہوا كے چلئے ہے لهريں انجر آتی ہیں۔"

لینی بال نہ توا سے کرلی (سیمنگریا لے) تھے جیسے حبشہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں اور نہ استے سید سے جیسے ہم میں سے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں۔ آقاماً کی آئے کے بال مبارک استے سید سے جیسے ہم میں سے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں۔ آقاماً کی آئے کے بال مبارک ایسے تھے کہ ان کے اوپر اہروں کی شکل میں سلوٹیس بن جاتی تھیں۔ جس سے خوبصورتی نمایاں ہوجاتی تھی ۔ جس سے خوبصورتی نمایاں ہوجاتی تھی ۔

سینہ گنجان گیسو جس پہ صدقے ہوں ول ودیدہ ذرا مائل بنم بالکل نہ سیدھے ہی نہ پیچیدہ درازی میں پہنچ جاتے تھے نیچ کان کی لوہے درختال مانگ روشن کہکشاں ہے جس کے پر تو سے

#### رخ انور:

نبی علیه السلام کا چېره انور گول اور ملکا سا درازی مائل تھا۔ بالکل بھی گول نہیں تھا۔ لیکن گول درازی مائل تھا،اسی لیے حضرت علی دلافٹنۂ فر ماتے ہیں:

كَانَ فِيْ وَجْهِهِ تَدُوِيْرٌ

"نى علىدالسلام كے چرے ميں كولا في تعى"

كعب بن ما لك إللين فرمات بين:

'' نبی علیہ السلام کا چبرہ مسرت کی حالت میں ایسا چبکتا تھا گویا کہ چا ند کا کھڑا ہے۔اس چبک کود مکھ کرہم آپ ڈافٹیز کم کی خوشی کو پیجان لیتے تھے''

نی علیہ السلام کے حقیقی چیا حضرت ابوطالب نے نی علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں اشعار کیے۔ ان اشعار میں انہوں نے بڑا ہی عجیب مضمون با تدھا۔ ان اشعار میں وہ نی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں:

''وہ گورے چہرے والا جس کے روئے زیبا کے ذریعہ ابر رحمت کی دعا کیں ماگلی جاتی ہیں''

ام معبدرضي الله عنها فرماتي بين:

"ہارے پاس سے ایک ایسا آ دمی گزراجو جیکتے رنگ و کتے چہرے والاتھائے
وہ محول اور طول کو تھوڑا سامائل چہرہ انور
مہ و خورشید جس کے سامنے شرمندہ وکم تر
اچا تک دکھے لبتا جب کوئی مرعوب ہوجاتا
مگر اللہ کا محبوب مجوباتا

پرِنور پیشانی:

اب نى عليه السلام كى منور بيبتانى كاذكر سنيده عائشه صديقة رضى الله عنها فرماتى

"رسول الدُمْ كَالْمُدِيمُ فِي عَدروش جبين تقد جب رات كى تار كى يا يو تعفق ك

### نطبات نقر @ پھی ہے ﴿ 102 ﴾ ﴿ 102 ﴾ حس به ثال

وفت آتے تو سیاہ بالول کے درمیان بالخصوص آپ کی تابناک اور کشادہ پیشانی روشن چراغ کی طرح جگم کا اٹھتی تھی''

حضرت ابو ہر رہ واللغظ فرماتے ہیں:

'' رسول الله مَا الله عَلَيْمَ في بيشاني اتنى روش اور تابنده تقى محويا اس ي سورج كى كرنيس بهون ربي مول' ...

کشادہ اور نورانی مبارک پاک پیشانی کہ جس سے عاریت مشس وقر نے لی ہے تابانی

#### خوبصورت ابرو:

نی علیہ السلام کے ابر ومبارک کے بارے میں ہندین ابی بالہ دلائلٹو کہتے ہیں:
''رسول اللہ کا لیکٹ کے ابر وقوس کی طرح خمدار باریک اور مخبان تنے، لیکن دونوں جدا
جدا۔ان کے درمیان ایک رگ کا ابھار تھا جوغصہ آنے پر نمایا ہوجاتا۔''
لیمنی دونوں ابر وا لگ الگ تنے، درمیان میں بال نہیں تنے۔ بالکل قوس کی طرح تنے۔ پہلی کے جاند کر رہینٹ) کی طرح تنے۔

میں ہوئے۔ اور خمدار تھے مثل کمال ابرو ذرا کچھ فصل سے دونوں ہلال ضوفشاں ابرو رگ پاک اک دونوں ابروؤں کے درمیان میں تھی جوضے میں ابحرآتی تھی تیر اک دوکماں میں تھی دونوں ابروؤں کے درمیان میں ایک رگ تھی، جبآپ ٹائی کی جلال میں آتے

دونوں ایروؤں کے درمیان میں ایک رکھی، جب آپ طاقاتی ہی جلال میں آتے اور خاموش ہوتے تو وہ الجرآتی تھی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے دو کمانوں میں ایک تیر پڑا ہوتا ہے ایسے تیرنظر آیا کرتا تھا۔

#### نطبات نقير ﴿ 103 ﴾ ﴿ 103 ﴾ حس بمثال

لنشين ألتحيل:

نی علیہ السلام کی دلنشین آ تکھوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رکافیہ فرماتے ہیں: · · نى عليه السلام كي آئيس سُرمين مُسرَّمين 'اكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ ، یعنی سرمہ ڈالے بغیرا سے محسوس ہوتا تھا جیسے نبی علیدالسلام نے سرمہ ڈالا ہوا ہوتا تھل چکدار اورسیاه تیلی بری آنکسیس کہ بے سرمہ بھی رہتی تغیس ہیشہ سرمکیں آ تکھیں ام معبدرضي الله عنها فرماتي بين: '' رسول الله من الليخ أي آن محميس انتها في سياه اور كشاده تحميس'' ان آتکھوں میں ایسی حیاتھی کے سیدہ عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: " میں نے نی علیہ السلام کی آئکموں میں وہ حیا دیکمی جو مجھے مدینے کی كنوارى لا كيول كي آنكمول مين بمي نظرنبيس آتي تقي ... " اللہ جو حسن دے تو حیا ہمی ضرور دے کس کام کی وہ آگھ کہ جس میں حیا نہ ہو؟ آ پ ماليا كم مبارك آ تكمول من جو تالي تمي و وخوب كالي تمي اور جوسفيدي تمي وه خوب سفید تھی گرسفیدی کے اندرسرخ و درے بڑے ہوئے تھے۔ کسی نے کھا: نہیں آگھوں میں آپ کے ڈورے یہ محبت کا جال ہے شاید آ ب النائية م السيحسين آنجميس عطافر ما في تعيس كه خمار آلود آمجموں یر ہزاروں میکدے قربال حسیس وہ بے سینے رات دن مخمور رہتا ہے

## خطبات فقير 🗗 🗫 🗘 🗘 104 🖟 🛇 د مثال

# جاذبِنظريْكِين:

آ پ مالی کی مبارک بلکوں کے بارے میں حضرت علی دالینی فرماتے ہیں: " نبی علیہ السلام اللہ کو الکشعار (لمبی بلکوں والے) تھے۔

## حسين رخسار:

آ پ اللیم الدیم از کرارک کیے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ در ضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں: ''نی اکرم اللیم کے دخسار مبارک ملکے اور ہموار تھے۔ جن میں ابھارتھا'نہ بلندی'' لیعنی رخسار مبارک ایسے نہیں تھے کہ گوشت او پر آئھوں پر چڑھا جارہا ہو'اور نہ ایسے تھے کہ گوشت لنگ رہا ہو' بلکہ ہموار تھے۔

## خوبصورت ستوال ناك:

نی علیه السلام کی تاک مبارک ..... بهند بن ابی بالد طافیظ فرماتے ہیں:
"آ پ مالطین کی تاک مبارک بلندی مائل سامنے سے قدر ہے جبکی ہوئی تھی۔
اس پر نورانی چک تھی جس کی وجہ سے سرسری نظر میں بڑی او نجی معلوم ہوتی تھی،"

نی علیہ السلام کی تاک مبارک پرایک خاص نور تھا۔ وہ بنی مبارک جس پہ نور اک جمگا تاتھا کہ جو ظاہر ہیں بنی کی بلندی کو بوھا تا تھا

## د بمن دكر با:

پھرآپ ماللیا کا دہن مبارک ہے، جے منہ کہتے ہیں۔ ہند بن ابی ہالہ دلائٹو فرماتے ہیں:

### ظبات فقير ص مي المال المال

'' نبي عليه السلام اعتدال كيساتحد فراخ وبمن يتض'

بعض لوگوں کے منہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے منہ بہت چوڑے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کے منہ بہت چوڑے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بیروہی منہ مبارک ہے جس کے اندر سے اللہ کا قرآن لکلا، جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْلِي ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوْحَى ﴿ (النَّم: ٣٢٣)

م فته الله بود م عبدالله بود م عبدالله بود

## دندان مبارك:

نی علیه السلام کے دندان مبارک کیے بتھے؟ حضرت ابو ہریرہ دائلین فرماتے ہیں: ''رسول الدُمالینی جب بنتے بتھے تو دندان مبارک سے روشنی می مودار ہوتی 'ایسا لگتا کہ دیواریں جمگا اٹھیں گی''

ا بن عباس فالله الروايت كرتے إلى:

كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَفْلَجَ الثَّنِيَّتْيَنِ إِذَاتَكَلَّمَ رُاِي كَالنَّوْدِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ

''نی علیہ السلام کے سامنے والے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ جب آپ النیکی مسکراتے منصفو آپ النیکی کے دندان مبارک سے ایک نور دکاتا تھا'' مراح رسول اللہ مالنیکی امام بوجیری مشاکلہ نے آپ النیکی کے دندان مبارک کو چیکدار

موتول سے تشبیددی:

كَانَّهَ اللَّوْلُوءُ الْمَكنُونُ فِي صَدَفٍ مِلْ مَاللَّوْ مُنَاسِم مِنْ مَّا عَدَنٍ مَا نُسطِقٌ مِلْسَام وَمُتَاسِم

فراخی تھی دہن میں اور دو دنداں کشادہ تھے جمال وحسن میں جو موتیوں سے بھی زیادہ تھے وہ نوری کوئی سانچا تھا کہ جس میں نور ڈھلٹا تھا بوقت گفتگو ریخوں سے چھن چھن کر نکلٹا تھا

### خوبروكان:

نی علیہ السلام کے کان مبارک بھی خوبصورت تھے۔حضرت ابو ہریرہ در اللیئے فرماتے ۱:

> '' نبی اکرم آلفیز کم کان مبارک خوبصورت اور متناسب ننظ' سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها فر ماتی ہیں :

تَخْرُجُ الْأُذُنَانِ بِبِيَاضِهِ مَامِنْ تَحْتِ تِلْكَ الْغَوَائِرِ
كَانَّمَاتُوْ قَدُالْكُوْ اكِبُ الدُّرِيَّةُ بَيْنَ ذَلِكَ السَّوْدَاء
" في عليه السلام كي مبارك زلفول مي سے جب بمى كان ظاہر تقویوں
لگتا تھا كہ جيسے اندھرے ميں سے چكتا ہواكوئي روشن ستاره نكل آيا ہو۔"

مونچیس مبارک:

نی علیہ السلام کی مبارک موجیس کیسی تھی؟ حضرت ابن عباس ایک اوایت کرتے

بي

''نی اکرم کافیکم این لیوں کے زائد بالوں کو کاٹ دیتے اور آپ مالیکی فرماتے تنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لیوں کے بالوں کو کتر دیا کرتے تئے''

## ريش مبارك:

اللہ کے بیارے حبیب مالی کی ریش مبارک کے بارے میں حضرت جابر مالی کی رہے ہوں ہے۔ روایت کرتے ہیں:

"نى علىدالسلام كى ريش مبارك ك بال بمر بور يفظ

بعض لوگوں کی نیکی واڑھی ہوتی ہے۔ چند بال ادھراور چند بال ادھر۔ نہیں رکیش مبارک کے بال بھر پور تنے مگر تقریباً ایک قبضہ (مغی) کے برابر لمبے تنے۔ اگر اور زیادہ لمبے ہوجاتے تنے تواللہ کے نبی آٹائی نیم الٹائی کے برابر مادیتے تنے۔

# گردن مبارك:

آ پ آگائی کا کردن مبارک کے بارے میں حضرت علی دلائی فرماتے تھے: '' نبی علیہ السلام کی گردن مبارک کمبی، تپلی اور چیکدارتھی، و کیمنے سے جاندی کی صراحی نظر آتی تھی''۔

> بلند و دلفریب و خوشما تقی آپ کی مردن بت سیس کی جیسے ہو تراثی یا دُهلی مردن

### خوبصورت كندهے:

الله کے محبوب مظافرہ کے مبارک کندھے کیے تھے؟ حضرت علی دلا فریخر ماتے تھے:

''نی علیہ السلام کے دوش مبارک بڑے بڑے اور درمیانی جگہ پر کوشت تھا''

یعنی کندھے بڑے بڑے تھے۔ کویاجسم کے اعضا بمضبوط اور بڑے تھے، کمروز بیس تھے۔

نورانی ومعطر بخلیں:

آ پ الله ای مبارک بغلیل کیسی تعیس؟ حضرت انس الله فرات بین:

" نبی علیہ السلام دعا کرتے دفت اپنے دونوں ہاتھوں کوا تنا او نیچا کرتے ہے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی''

ایک صحابی دلانشؤ بیان فرماتے ہیں:

فراخ سينه بي كينه:

آپمنگانیم کا سینه مبارک کشاده (چوژا) تفا\_سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین:

> "نی علیہ السلام کاسینہ مبارک کشادہ مضبوط اور شفاف تھا" \_ علیے چوڑے دونوں شانے ، فصل کچھ ان میں زیادہ تھا ذرا انجرا ہوا تھا سینہ یاک اور کشادہ تھا

> > هكم اطهر:

نی علیہ السلام کا ملکم اطہر کے بارے میں ہندین ابی ہالہ دلائلیّۂ فرماتے ہیں: '' نبی اکرم کا ٹیکیا کا پیٹ اور سینہ ہموار نتنے''

لینی پیٹ آ کے کو نکلا ہوانہیں تھا، بلکہ پیٹ اور سینہ ہموار تھے۔ بیہ اچھی صحت اور خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔

شکم اور سینہ ہموار اک نمائش تھی جمالوں کی تھی سینے سے لکیر اک ناف تک باریک بالوں کی سینۂ انور سے لے کرناف تک بالوں کی ایک باریک سی کیر آتی تھی۔ باتی پورے

#### 

جسم پرایسے بال نہیں تنے، جیسے بعض لوگوں کے زیادہ بال ہوا کرتے ہیں۔جسمِ اطہر یالکل شفاف تھا۔ جہاں بال ہونے جامبیں ،وہاں تنے \_

تنے کھ بال اور کی صفے میں بازو اور سینے کے بقیہ کل بدن بے باک تھا مثل آ میلینے کے

#### متوازن ناف:

نی علیہ السلام کی مبارک ناف متوازن تھی۔ حضرت علی دلائٹ فرماتے ہیں: ''رسول الله ملائٹ کے سینہ مبارک سے لے کرناف تک ایک باریک لمبی دھاری تھی۔''

### بازومبارك:

نی علیہ السلام کے بازوئے مبارک کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

"رسول الله الله الله الله المحال ا جيسے بردے اور سرانگ (مضبوط) مسلز ہوتے ہیں۔ایسے بی آپ مخالفا کے بازوئے مبارک کے مسلزاتے سرانگ ہوتے تھے۔

## خوبصورت اورنرم بتقيليال:

آ پ الظیم کی مبارک ہتھیلیاں بہت ہی خرم اور خوبصورت تھیں۔ شائل میں ہندین ابی ہالہ داللی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں:

"نى علىيەالسلام كى ہتھىلىياں كشادەادرىر كوشت تھيں"

حضرت انس اللفظ كي أيك روايت بخارى شريف مي ب-ووفر ماتے ہيں:

وَلَامَسَسْتَ خَرَّاوً لَا حَرِيْرًا وَلَاشَيْتًا كَانَ ٱلْيَنُ مِنْ كَفِ رَسُوْلِ اللهِ

"میں نے ریشم کو بھی چھوکر دیکھا" مگر ریشم بھی اتنا نرم نہیں تھا جیسے میرے آتا اللہ اللہ کا کا متعلیاں تعین ''۔

ان محابہ کے ہاتھوں کے اوپر جومیرے محبوب کا ہاتھ ہے حقیقت میں ان کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے۔

انگشت مائے دلآ ویز:

نی علیہ السلام کی مبارک اٹھایاں بہت خوبصورت تھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ہندین ابی ہالہ داولت فرماتے ہیں:

" ني عليه السلام كي الكليال موزول حد تك دراز تفيل"

"بيوومبارك الكليال بين جن كاشارے سے الله في عالم ووولكرے كر ديا تھا"\_

> اشارے سے کلاے ہوئے تھے قمر کے ہے ۔ یہ دسیت نی کا مقام اللہ اللہ

> > اعضاكے جوڑ:

نى عليدالسلام كاعضاك جور كي يتع؟ حضرت على اللفظ بيان كرت بين:

#### خطبات فقير ١١١١ ﴿ ﴿ ١١١ ﴾ ﴿ حَصَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

''رسول الله النيم النيم

## سڈول کمر:

نی علیہ السلام کی کمرمبارک پہلی ی تھی۔حضرت معرش کعبی دلائٹو فرماتے ہیں:
" نبی علیہ السلام نے بعر انہ سے عمرے کا احرام باندھا۔ جب نبی علیہ السلام نے اوپر کی جا در لیمٹی تو اس وقت مجھے آ پ ماٹٹو کی کمر دیکھنے کا موقع ملاچنا نچہ آ پ ماٹٹو کی کمر اوپر کی جا در لیمٹی تو اس وقت مجھے آ پ ماٹٹو کی کمر مسفیدی اور چبک میں جا ندی سے ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔''

## ئىرتى يندليان:

نی علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں ٹھوس تھیں۔ جیسے درزش کرنے والے بندے کی پنڈلیاں ٹھوں ہوتی ہیں۔ لیکن بہت موٹی بھی نہیں تھیں۔ چنانچہ حضرت جابر ہلا ٹھٹو فرماتے ہیں:

''آ پ مانٹیڈ کی پنڈلیاں زیادہ بھاری بحرکم اور پر کوشت نہھیں''۔
تھیں ان کی پنڈلیاں ہموار اور شفاف
لطافت کا وہ عالم شاخ طوبی جس سے شرمندہ

## خوشمنا يا وُن:

الله كے صبيب مُن الله يَلِم كم مبارك باؤل كيسے تنے؟ حضرت على ﴿ الله عَنْ أَلَا مُنَا فَرُ ماتے ہيں: " نبى عليه السلام كے دونوں باؤل نرم اور پر كوشت تنے"

## ترشى موئى ايزيان:

آ پ الليكيم كارديال الي تعيين جيسے تراشي موئي موتى ميں -جابر بن سمره فرماتے ميں:

''نبی علیہ السلام کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا''۔ قدم آئینہ سا، قطرہ نہ پانی کا ذرا تھہرے تھیں کم سکوشت اور ہلکی ایڑیاں تکوے ذرا ممہرے

سفيدنقر ئى بال:

نبی علیہ السلام کے زیادہ موئے مبارک تو سیاہ تھے مگر پچھ سفیدی بھی تھی۔حضرت انس دلائٹۂ فرماتے ہیں :

''رسول الله مطافی فی و فات کے وقت آپ ملافی کے سراور رکیش مبارک میں میں بالوں سے زیادہ سفید نہیں تھے''

تعنی زیادہ سے زیادہ میں بال سفید <u>تھے۔</u>

سوچیے! وہ اللہ کے حبیب ملاظیم کو کتنی محبت کے ساتھ تکتے رہے ہوئے کہ جنہوں نے بالوں کو بھی گنتی میں لے لیا۔ اللہ اکبر کبیراً! ایسے لگتا ہے کہ وہ تکنکی باند ھے کر اللہ کے بیار ہے حبیب ملاظیم کو دیکھا کرتے تھے۔

### رفتآر باوقار:

نی علیہ السلام کی رفتار ہا وقار کیسی تھی؟ حضرت انس دلالٹنئ فر ماتے ہیں: ''نبی علیہ السلام چلتے وفت آ سے کی طرف جھکا دُر کھتے اور مضبوطی سے قدم اٹھاتے ،ایسے لگتا تھا جیسے اونچائی سے نیچائی کی طرف اتر رہے ہوں۔''

#### مهر نبوت:

آ پ منگافیا کی مہر نبوت کیسی تھی؟ اللہ رب العزت نے اپنے بیار ہے حبیب منگافیا کی کوش کی نشانی کے طور پر''مبر نبوت''عطافر مائی تھی۔سائب بن پزید میں اللہ فرماتے ہیں: ''نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی''

### نطبات نقر @ هي المالية المالية

اساء بنت ابی بکررضی الله عنهمانے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب دیکھا تو اس وقت مہر نبوت غائب ہو چکی تھی۔

ابن حبان نے کہا:

" ممير نبوت پر صحب د دسول اللن*ه لکھا ہوا تھا*"

علامة رطبي بمنافذتك مطابق:

''مېر نبوت مخشی بردهتی هی اوراس کارنگ بھی بدلتا تھا'' سرخ نظرآتی تقی ۔

اس ليے جابر بن سمره والليء فرماتے ہيں:

''مېرِ نبوت کبوتري کےاغہ ہے جیسی سرخ رسولی کی ما نند تھی''

صحابہ کرام رضوان الله علیهم الجمعین اس مہر نبوت کود کیھنے کے لیے ترستے تھے۔مثال

#### کے طور پر:

رے ایک صحابی اسک مزے کا واقعہ سنے! ایک صحابی اسید بن تفیر دلاتی تھے۔ یہ ذراحولی فیلو تھے، یعنی صحابہ رضوان الدعلیم اجمعین کو با تیس کر کے ہنداتے رہے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محفل میں کوئی بات سنائی تو لوگ زیادہ ہننے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی ان کے پیٹ میں چھوئی۔ جیسے کوئی پیٹ میں انگلی چھوکر کہتا ہے۔ اب بس بھی کرو۔ نبی علیہ السلام نے ان کواس طرح انگلی چھوکر جیپ کروایا، بات آئی

سنگی ہوگئی۔

ایک دن نبی علیه السلام نے وعظ فر مایا اور آخیر میں فر مایا:

د او کو ااگرتم میں ہے میں نے کسی کاحق وینا ہوتو وہ مجھ ہے لیے: اے اللہ کے

ہیں کہ وہ اسید بن حفیر رہائین کھڑے ہوگئے اور عرض کرنے گئے: اے اللہ کے

نبی کا فیٹنے اسمیر اسمیر کی تاہے آپ می فیٹنے کے اوپ پوچھا: کونسا؟ کہنے گئے: جی! ایک مرتبہ

آپ کا فیٹنے انے میرے بیٹ میں انگلی چھوئی تھی اور مجھے در دہوا تھا۔ آپ کا فیٹنے نے فر مایا:

اچھا! تم بھی انگلی چھولو۔ کہنے گئے نہیں اے اللہ کے حبیب مالٹی کی اور جسم پراس وقت

کپڑے پورے نہیں تھے اور آپ فیٹنے کم نہیں اوقت اپنی انگلی میرے بہیٹ میں چھوئی تھی

اور ڈائر یکٹ میرے جسم میں چھوئی تھی اور آپ کے جسم مبارک پیو کرنہ ہے۔ آپ مالٹی کے اس وقت اپنی انگلی میرے بہیٹ میں چھوئی تھی اور ڈائر یکٹ میرے بہیٹ میں چھوئی تھی اور ڈائر یکٹ میرے بہیٹ میں چھوئی تھی اور ڈائر یکٹ میرے بہیٹ میں جھوئی تھی اور ڈائر یکٹ میرے بہیٹ میں جھوئی تھی اور آپ کے جسم مبارک پیو کرنہ ہے۔ آپ مالٹی کے ا

چنانچاب اسید بن حفیر دان فیزیدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما جران ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا عاشق اور ویوانہ اور جان قربان کرنے والا آ قام کا فیڈ کہے بدلہ ما نگتا ہے۔ سب صحابہ رضوان اللہ علیم الجمعین جران ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کا جی جا ہتا ہے کہ وہ آ گے بڑھ کر کہیں: اسید میراجسم حاضر ہے تم میرے جسم پر جو چاہتے ہو چھو ڈالؤلیکن میرے آ قام کا فیلے ہے بدلہ نہ لو عمر فاروق دال تھی کی جا ہتا ہے گر آ قام کا فیلے کے وہ ہت سب خاموش ہیں۔ جران ہیں کہ یہ چا ہتا کیا ہے۔

نے فر مایا: اچھا! میں بھی کرینہ ہٹا دیتا ہوں اورتم انگلی چیمو کراینا بدلہ لےلو۔

صديث باك مين آيا جكرجب بى عليه السلام نے اپنجم مبارك سے كيڑا بهايا تو فَاحْتَفَنَهُ فَجَعَلَ يُقَبِلْ كَشْحَهُ فَقَالَ بِاَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَارَسُوْلُ اللَّهِ اَرَدْتُ هَذَا

"اسید دلان آکرنی علیه السلام کی کمر مبارک سے لیٹ محتے اور مہر نبوت کو بوسہ دے "
کرکہا: اے اللہ کے نبی ماللیکی میں تو اس کو بوسہ دینے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا" اللہ اکبر کبیر آ

### پىينەمبارك:

نی علیہ السلام کا مبارک بہینہ کیسا تھا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ام سلیم رضی الله عنها بچوں کو بھیجتی تھیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے مبارک بہینے کو بیشی میں جمع کریں۔ نبی علیہ السلام نے بوج چھا: ام سلیم اسے کیا کرتی ہو؟ عرض کیا:

یَارَسُوْلَ اللّهِ عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِی طِیْبِنَاوَهُو اَطْیَب الطّیْب الطّیْب "
"اے اللہ کے نبی کالیکے اور کے مبارک پینے کوہم خوشبو میں ملا لیتے ہیں،
اس طرح ہاری خوشبوکی خوشبو میں اضافہ ہوجاتا ہے"

مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی والٹیؤنے اپنی بٹی کی شادی کرنی تھی۔ جہیز کا باتی سامان خرید لیا گیا تھا' خوشبونہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: تم میرے لیپنے کے قطرے لے جاؤ۔ وہ لیپنے کے قطرے لے محمے ، دلہن کے جسم پراستعال کیے محمے ۔ اس کے بعداس گھر سے اتی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ اس کو' خوشبو والا گھر'' کہا کرتے تھے۔

جابر بن سمرہ وہ ای بن فرماتے ہیں: میں ابھی اڑکا تھا۔ نبی علیہ السلام میرے قریب سے
گزرے تو آ ب النظیم نے میرے دخسار پر ہاتھ رکھا ، جس کی وجہ سے ایسی شفندک پڑگئی کہ
مجھے لگا کہ عطار کی دکان سے ابھی خوشبو لے کرکوئی بندہ باہر نکلا ہے ۔
مشک و عزبر کیا کروں اے دوست! خوشبو کے لیے
مشک و عزبر کیا کروں اے دوست! خوشبو کے لیے
مشک و عزبر کیا کروں اے دوست! خوشبو کے لیے

بھے کو رخسار محم کا پینہ چاہیے
آ پ مالی فی نے میں ایسی خوشبو تھی کہ کہنے والے نے کہانے
آ پ مالی فی نے ہیں پڑھ پڑھ کے صل علی
مجھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صل علی
حجموم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا

الی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں؟ جو نبی کے سینے میں موجود ہے اب ذرا آب مل فی فی ایم کی ایک مرایا کوتصور کی آ تکھے ہے تو ول کہتا ہے: \_ سرے یاتک وہ گلاہوں کا شجر لگتاہے باوضو ہو کے بھی حچوتے ہوئے ڈرلگتا ہے

شعراکے ہال عشق رسول ملاقید کم اعقام

ایک شاعرنے نبی علیہ السلام کی منقبت میں جالیس ہزار اشعار لکھے۔ کتنے اشعار کھے؟ جالیس ہزار ،اور جالیس ہزار اشعار لکھنے کے بعد آخر میں جواشعار لکھےان کا اردو میں ترجمہ ہے <u>ہے</u>

تفکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے قلم ہے آبلہ یا اور مدح باقی ہے تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے جالیس ہزاراشعار لکھنے والے بندے نے بھی کہا کہ میں آپ اُٹھی کے حسن وجمال کاحق ادانہیں کرسکا۔اب دل کی ایک تمنا ہے اس کوکسی نے شعر میں کہا ہے: کوئی طلب مجھے زیست میں تو اتن ہے نبی کی حیاہ ملے اور بے پناہ ملے جس دل میں نبی علیہ السلام کا تصور ہووہ مبارک دل ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہانے اے جنت! تجھ میں حورو قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں

#### خطبات فقير @ هي هي الماران مي الماران المي الماران المي الماران المي المي الماران المي المي المي الماران المي

میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں ایک اورشاعرنے تو بہت ہی عجیب شعر لکھا: \_.

آپ سے عشق میرے دل کی شریعت آقا آب سے عشق میری جال کی عبادت آقا آب کے ادنی غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے شرف میرے لیے اتی ہی نبیت آقا

شعرا کوبھی عجیب عبیال آتے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر نے اور بھی عجیب بات

کی کہتے ہیں:۔

محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو؟ مے کے خس و خاشاک لوں گا ملی جا<sup>م</sup>یر جنت میں جو کوئی دہلیز شہ لولاک لوں گا

کہ مجھے کل مینارنہیں جا ہمیں 'مجھے تو مدینے کی گلی کے شکتے ہی جا ہمیں۔اگراللہ نے جنت میں مجھے کوئی ملیت دی تو آ قامل اللہ کا کی چوکھٹ کومیں ملیت کے طور پر لے لول گا۔ ایک اور شاعرنے کما:

تہاری ایک نگاہ کرم میں سب مجھ ہے یڑے ہوئے سر راہ گزار ہم بھی ہیں جو سریہ رکھنے کو مل جائے تعلی باک حضور تو پھر کہیں سے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں الله اكبر! الله ك حبيب ماللي في مارك جوت سرير كف كول جا كي توجم اين

### خطبات فقير ⊕ ﷺ ﴿ \ \ 118 أَرْمُ هِنْ هِنَالَ

آپ کوتا جدار مجھے لگ جائیں۔

## عشقِ بلا لى رَكْمُ عُنْهُ شاعرِ مشرق كى نظر ميں:

صحابہ و نبی علیہ السلام سے کیا محبت تھی؟ ذرااس کا انداز ہ چندا شعار سے لگا لیجیے جو اس عاجز کے پہندیدہ اشعار میں سے ہیں۔ کہنے والے کواللہ تعالیٰ جزائے خیرعطافر مائے وہ عاشق صادق تھے۔

حضرت بلال دلال المحافظ كے بارے میں علامہ اقبال نے ایسے اشعار لکھے كہ لکھنے كاحق اوا كرويا۔ جب بھى بيداشعار پڑھتا ہوں تو لکھنے والے كے ليے ول سے بخشش كى دعائكتی ہے ، فرماتے ہیں : \_

چک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تھے کو اٹھا کر حجاز میں لایا

حضرت بلال والنفيظ نبی علیه السلام کے خادم تنظ عاشق صادق تنظے ،غلام بے دام تنظے۔ان کونخاطب کرکے کہدرہے ہیں کہتو تو حبشہ کا رہنے والا تھا' تیرے مقدر کا ستارہ چپکا کہ تجھے حبشہ سے اٹھایا اور تجھے حجاز میں پہنچادیا۔

ہوئی ای سے تیرے غمکدے کی آبادی تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے تیرے دل کی آبادی ہوئی۔ یہاں دل کو عمکدہ کہا۔ اے بلال! تیری غلامی پر ہزار مرتبہ آزادی کو قربان کردیا جائے۔

وہ آستاں نہ چھٹا تھے ہے ایک دم کے لیے کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے جب محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی وجہ ہے اگر کوئی ستائے تو اس ستانے کا بھی مزہ آتا ہے۔اے بلال والفیوُ! نبی علیدالسلام کے ساتھ عشق کی دجہ سے کا فرجو تجھ پہتم ڈھاتے تھے تونے اس ستم کے مزے اٹھائے۔

جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں سے ما ہی نہیں سے ما ہی نہیں سے ما ہی نہیں سے مرا ہی نہیں آگے فرماتے ہیں:

نظر تھی صورت سہان اوا شناس تیری شراب دید ہے بڑھتی تھی اور پیاس تیری شراب دید ہے بڑھتی تھی اور پیاس تیری السلام کو اے بلال ڈائٹیڈ اجس طرح سہان فاری ڈائٹیڈ کی نظرتھی کہاس نے نبی علیہ السلام کو پہان لیا تھا ای طرح تیری نظر بھی اداشناس تھی۔ تو دید کی شراب پیتا تھا اور تیری پیاس اور بڑھ جاتی تھی۔ ایک باردیکھا ہے اور بار باردیکھنے کی طلب ہے۔ بلال ڈائٹیڈ کی حالت الیہ بی تھی۔

مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا سمویا تیرے لیے تو بیہ صحرا بھی طور تھا سمویا تیرے لیے تو بیہ صحرا بھی طور تھا سمویا اللہ اسلام کوطور پر جی ملی تقی اور تخیمے تو اللہ سے مدیخے اسلام کوطور پر جی ملی تھی اور تخیمے تو اللہ سے مدیخے سے محرا میں ہی وہ جی عطافر مادی تھی۔

تیری نظر کو رہی وید میں بھی حسرت وید ختی دنگ دلے کہ خیید و دے نیا سائیہ اورحسرت اسے بلال دائیڈ اِتر آ قام اللہ کا گھٹا کہ جنیا دیکھتا تھا تیرے دل میں ویکھنے کی اورحسرت ہوتی تھی۔ شندادل جب کرم ہو آئے کہ بعداس کوایک بل کے لیے بھی آ رام نہیں آیا۔ تمہارا دل جو شندا تھا اسے اللہ نے اپنے حبیب کا اللہ کے اور حسرت اللہ کے ایک کر اویا اور سمیں آیا۔ تمہارا دل جو شندا تھا اسے اللہ نے اپنے حبیب کا اللہ کے کہ بعدز ندگی بھراس دل کو قر ارنہیں آیا، وہ بے قر اردل تھل

#### ظبار فقير صوفي المنظم المنظم

تبیش زشعله گرفتند و بردل تو زدند چه برق جلوه بخاشاک حاصل تو زدند

آ ہا! کیا عجیب بات کمی شعلے سے انہوں نے بہٹ کولیا اور اس بہٹ کو تیرے دل پر لاڈ الا۔ شعلے سے مراد' اللہ کی بخل' ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے نور سے محبت کی اس حرارت کو حاصل کیا اور بیمجبت کی حرارت تیرے دل میں ڈال دی نو بھی کیسا ہے کہ نونے اپنے تنکوں پرجلوے کی بجل کے انوار کو حاصل کرلیا۔ اللہ اکبر کبیراً۔

ادائے دید سرایا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری

اے بلال دلائیڈ! جب آپ بی علیہ السلام کود مجھتے تھے تو بڑی عاجزی کے ساتھ دیکھتے تھے۔عاشق کی کیفیت واقعی ایسی ہوتی ہے کہ مجبوب کودیکھتے رہنا ہی اس کی نماز ہوتی ہے

> اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ نی نماز اس کے نظارے کا اک بہانہ نی

اے بلال ملافی ایسی اور اور ان ویتا تھا یہ تیرے عشق کا ترانہ تھا۔اشہدان محمد رسول اللہ اور پھر فر مایا کہ نمازاس عشق کے اظہار کا ایک بہانہ بنی۔اللہ اکبر!

خوشا! وہ وقت کہ یثرب مقام تھا اس کا خوشا! وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا کیما دور تھا کہ جب آپ مالٹینے کا دیدار عام تھا۔ جوآتا تھا وہ دیدار حاصل کر کے جاتا تھا۔

الله رب العزت ہمیں ہمی اپنے بیارے حبیب الطائم کی تجی محبت عطافر مادے۔ہم سرسے لے کر یاؤں تک نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کرلیں۔ جیسے عورت زیور پہنتی ہے تو وہ مجھتی ہے کہ میرے حسن میں اضافہ ہوگیا۔ای طرح جب انسان

#### خطبات نقیر ⊕ پھی ہے ہوں ہے۔ <sup>\*</sup> 121 ﴾ رکھی ہے ۔ حس بےمثال

ا پنے وجود کو نبی علیہ السلام کے سرایا ئے انور کے مطابق بنا تا ہے تو اس کا حسن اس کے پروردگار کی نظر میں بڑھ جایا کرتا ہے۔

عشق نبوى مالفيام مين بركيف كلام:

ہمارے سلسلہ عالیہ نقشہند ہیہ کے ایک بزرگ خواجہ عبدالما لک صدیقی میں ہیں۔ نے عشق نبوی مال کی میں اشعار کیے۔وہ فرماتے ہیں:۔

ملے قطرہ عشق محمہ دا بن تخت شاہی دی لوڑ نہیں دل مست رہے دی مستی دے بن عقل دانائی دی لوڑ نہیں میڈے قلب سیاہ گنہگار دے دی سیڈی یاد دا ڈیوا بلدا رہے دل ایں جگ اول جگ قرحش کے بن ردشنائی دی لوڑ نہیں کراپنے حبیب داعش عطا، جگ سارے توں بے نیاز چاکر سر چھکدا رہے در تیرے اتے، در در دی گدائی دی لوڑ نہیں ایں عبد دا عرض قبول تھیوے دربار اللی دے اندر لوں لوں وچ ہودے عشق نبی، کے بنی آشنائی دی لوڑ نہیں اللہ رہ العزت ہمیں اپنے بیارے حبیب ٹاٹیڈ کی کی محبت عطافر مادے اور قیامت کے دن آپ گائیڈ کی سے بنی آشنائی بندوں میں ہمیں بھی شامل قیامت کے دن آپ گائیڈ کی سے مجبت کرنے دالے گنہگار بندوں میں ہمیں بھی شامل قیامت کے دن آپ گائیڈ کی سے مجبت کرنے دالے گنہگار بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمادے (آمین بحر مة سیدالمرسلین)

وَاخِرُ دَغُواناً آنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

# صَكُولِ عَكْنِهِ وَلَالِم

امیدی لاکھوں ہیں کیکن بردی امید ہے ہیہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شار جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے چروں مروں تو کھا کیں مدینے کے مجھکومورو مار اڑا کے بادمری مشت خاک کو پس مرگ کرے حضور کے روضے کے آس یاس نثار کرے حضور کے روضے کے آس یاس نثار

ججة الاسلام حضرت نانوتوى نوراللدمر قدة



وَالَّذِينَ جَاهَدُو افِينَالَنَهُ دِينَالَهُ مُ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

معرفت کے موتی

(زرنا واری

حضرت مولانا بيرحا فظذ والفقاراحمرنقشبندى مجددي مظلهم

خصوصی مجانس: بعد نما زمغرب سالانه اجتماع جھنگ مور ندے اکتوبر سمبنی

## اقتباس

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

فرمایا: "نبی علیه السلام کی صحبت کی وجه سے صحابہ کرام م کو چار
نعتیں نصیب ہوئیں۔
.... یقین ہونا کہ دنیافانی ہے۔
.... یقین ہونا کہ آخرت باتی رہنے والی ہے۔
.... یقین ہونا کہ ہم لاشین ہیں۔
.... یقین ہونا کہ ہم لاشین ہیں۔
.... یقین ہونا کہ اللہ ہی کارساز ہے۔
صحابہ کرام کو یہ چار نعتیں کال طریقے سے لگئی تھیں۔"

(حضرت مولانا پيرهافظ ذوالفقاراحمه نقشبندي مجددي مظلهم)

## معرفت کےموتی

اَلْحَمَّدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصَّطَعَىٰ اَمَّا بَقْدُ: فَاعُودُ اللهِ اللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( السَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ( ١٩٥:١/١٩) وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْ إِنْ اللهَ لِمَعَ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ( ١٩٥:١/١٩) سُبُحْنَ رَبِّ الْعِدِيَّةِ عَمَّا يَحِمْهُ وَنَ ( وَسَلَمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ( وَالْحَمُدُلِلَّةِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ( )

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّ

## اہلِ علم کے القاب:

یہ وہ لوگ نہیں کہ فقط خارجی ذرائع لیعنی لغت کی موشگافیوں اورمنطق کی باریکیوں سے قرآن مجھیں۔زبان دانی سے قرآن کو مجھنے والے والراسخون فی انعلم کے زمرے میں نہیں آتے۔

## زبان دانی اور فهم قر آن:

ایک آدی تھا جس نے عربی کو سمجھا۔ اس نے عربی زبان کو اتنا سمجھا کہ اس نے عربی زبان کو اتنا سمجھا کہ اس نے ور حقر آن پاک کا انگلش میں ترجمہ کر دیا۔ جب تک وہ ترجمہ کرتا رہا اس وقت تک وہ کا فررہا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ قر آن مجید کے نور نے بعد میں اس کونور اسلام سے منور فرماد یا اور وہ ایمان لے آیا۔ ہمارے علما کے نزد یک اس کا ترجمہ سب سے زیادہ صحیح اور امجھا ترجمہ ہے۔ اس سے پہتہ چلا کہ ذبان دانی کے ذریعے تو ایک کا فربھی قر آن کو سمجھا سکتا ہے۔

کتنے ایسے پادری ہیں جوعر بی زبان جانتے بھی ہیں ادر بولتے بھی ہیں۔اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کوامیا گئے گا جیسے کوئی عرب بول رہا ہے اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ قرآن کی آیت آپ پڑھیں تو ترجمہ آپ کووہ بتا کمیں مجے تو زبان دانی کے زور پر قرآن کے ترجے کو بچھ لینا'اس ہے

> ﴿ وَالرَّ السِخُونَ فِي الْعَلْمِ ﴾ (2: ال مران) كُولِي بَيْسِ بن جاتا ـ وه ﴿ أَلَّذِينَ أُوتُو الْعِلْمَ ﴾ (النالجادلة )

ر العبايين او حو العبيدة منه. ميں داخل نہيں ہوسكتا۔

## بدایت یافته فطرت پانے والے:

ا یک علم ہوتا ہے اور ایک معلومات ہوتی ہیں۔ان کے درمیان فرق کو سمجھنے کی کوشش

فرما کیں۔ جس بندے کے اندرایمان کی رتی بھی نہیں اس کے پاس علم نہیں ہوسکتا اس کے پاس فقط معلومات ہوتی کے پاس فقط معلومات ہوتی ہیں۔ تو کافر ، ی اور فاسقوں کے پاس فقط معلومات ہوتی ہیں۔ جے علم کہا جاتا ہے وہ ایک نور ہے جوانسان کے سینے کومنور کرتا ہے۔ جس کے پاس بہت ساری معلومات ہوں وہ عالم نہیں کہلاسکتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کے اندرعلم کا نور ہوتا ہے۔ اس لیے

﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ (٨:العران)

کالفظ کافر کے لیے استعال نہیں ہوسکتا۔ یہ تو ان قدی روحوں کے لیے استعال ہوتا ہے جن کی زندگی شریعت وسنت کے مطابق ہوتی ہے اوران کے پاس ایک نور بھیرت ہوتا ہے اوراس نور کی روشیٰ میں دین اسلام کو بالکل سیح طور پر سیجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہی نور فقہا کونھیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شریعت کے مزاج کو سیجھتے ہیں۔ اگران کو کسی جز کا تذکرہ قرآن وحدیث میں نہیں ماتا 'کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ منصوص نہیں ہے تو اس کی مثالیں جوقرآن وحدیث میں پہلے سے موجود ہیں ان کوسا منے رکھ کروہ پھراجتہا د کرتے ہیں اور مزاج شریعت سیجھنے کی وجہ سے ان کا اجتہا دسو فیصد شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس اندر کے نور کی وجہ سے وہ دھو کا نہیں کھاتے 'غلط با تیں ان کے دماغوں میں نہیں آئیں قبل فرت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نور نبوت سے فیض پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ بھی شریعت ہونے ہیں وہ نور نبوت سے فیض پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ بھی شریعت کے مطابق ڈھل چکی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہی بیشائیہ نے ایک موقع پر کے مطابق ڈھل چکی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہی بیشائیہ نے ایک موقع پر کے مطابق ڈھل چکی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہی بیشائیہ نے ایک موقع پر کے مطابق ڈھل چکی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہی بیشائیہ نے ایک موقع پر کے مطابق ڈھل جگی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہی بیشائیہ نے ایک موقع پر کے مطابق ڈھل جگی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہی بیشائیہ نے ایک موقع پر کو مانا:

'' مکروہات شرعیہ:برے لیےاب مکروہات طبیعیہ بن گئی ہیں'' یعنی جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کا حکم دیا' طبیعت بھی ان چیزوں سے

کراہت محسوں کرتی ہے۔

یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مزاج شریعت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا فقط لغت منطق یازبان دانی کے ذور پر قرآن کو سمجھنے کا دعوی کرنے والے والے آلیہ اُسٹے وُن فِسی منطق یازبان دانی کے ذور پر قرآن کو سمجھنے کا دعوی کرنے والے والے والے آلیہ اُسٹے وُن فِسی اللّٰ اِللّٰہ کا مران کی سمجھا ہوتا ہے اس کے اندر گہرائی تک ان کی بہتی نہیں ہے۔

چنانچاب سنے۔اس کے اندر گہرائی تک ان کی پہنے نہیں ہے۔قرآن مجیدنے جن لوگوں کو اُڈولو الْعِلْمِ ، راسِخُونَ فِی الْعِلْمِ ، الَّذِین اُوتُوالْعِلْمِ یا اَلْعَلْماء کہا۔ یہ وہ لوگ نہیں جو فقط خارجی ذرائع بعنی اچی لغت کی موشکا فیوں اور منطق کی باریکیوں سے قرآن کو سمجھیں۔ بلکہ یہ وہ لوگ بیں جنہیں ایک نورنسبت حاصل ہوتا ہے جوان کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اس لیے قرآن عظیم الثان میں فرمایا گیا۔

﴿ بَلْ هُوَ ايَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوْتُوالُعِلْمِ ﴾

اب وہ ایات بینات کیا ہیں؟ یہ وہ نعمت ہے جوان کو والرائخون فی العلم کا مصداق بناتی ہے۔جس بندے کو یہ نورنسبت نورایمان اورنوریقین حاصل ہوجا تا ہے اسے فرقان نصیب ہوجا تا ہے۔اللہ تعالی ارشاد فر ماتے ہیں:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَّهُ فُرْقَانًا ﴾ (٣: الطال)

''اور جوتقوی کواختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے فرقان بتادیتا ہے''

یعنی اس کوفرقان عطا کردیتا ہے۔ بیفرقان ایک ایبانور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان فرق بین الحق والباطل آرام سے کر لیتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ کمرے روشنی ہے اب آب کواس میں دوست اور دشمن میں تمیز کرنی بڑی آسان ہے۔ نفع دینے والی چیز اور نقصان دینے والی چیز اور نقصان دینے والی چیز میں پہچان کرنی بڑی آسان ہے۔ کوئی مسئلہ بی نہیں رسی الگ

نظرآئے گی اور سانپ الگ نظرآئے گا۔ لیکن اگر کمرے میں اندھیرا ہوتو ری اور سانپ کے فرق کا پہتہ ہی نہیں چلتا۔ ہوسکتا ہے کہ دشمن کوآپ دوست ہجھ کراس سے مصافحہ کرنے لگیں' اندھیرا جو ہے۔ ای طرح جن لوگوں کے سینوں میں یہ نور نسبت نہیں ہوتا اور وہ فقط لغت اور زبان دانی کی بنیاد پر مطالب قرآن سجھنے کی کوشش کرتے ہیں' یہ ایسا ہی ہے کہ وہ اندھیرے میں پہچان کرنے کی کوشش کررہے ہیں کہ ری کون ی ہے اور سانپ کون سا ہے اندھیرے میں پہچان کرنے کی کوشش کردہے ہیں کہ ری کون کی ہے اور سانپ کون سا ہے اور جن کے دلول میں دہ نور ہوتا ہے تو وہ نور ان کے لیے اس کی پہچان کرنا آسان کر دیتا ہے۔ یہ نور داخلی چیز ہے۔

پتہ چلا کہ خار جی ذرائع سے قرآن کونہیں سمجھا جاتا' بلکہ اندر کے نور سے قرآن کو سمجھا جاتا' بلکہ اندر کے نور سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ داخلی علم والے کے لیے مطالب سمجھنا ایسا ہے جیسے دن کے وقت رائے کو ٹولنا۔ ہر چانا اور خار جی علم والے کے لیے مطالب سمجھنا ایسا ہے جیسے رات کے وقت رائے کو ٹولنا۔ ہرایت یا فتہ فطرت' کتاب اللہ کے مفہوم کو بگڑنے نہیں دیتی۔ وہ نور والے لوگ ہدایت یا فتہ فطرت یا لیتے ہیں۔ ان کو بات اس انداز سے سمجھ آتی ہے جو مزاح شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔

## مكتوبات مجددالف ثاني ومثاللة سيه معارف

امام ربانی مجددالف ٹانی مینید نے اپنے مکتوبات میں جابجا گراں قدراور پر حکمت باتیں رقم فرمائی جیں۔ ان میں سے حکمت کے چندموتی آپ کی بھی جھولی میں ڈالتے جا کیں گیا تاہد ہے کہ ان میں سے کوئی موتی آپ میں سے کوئی موتی آپ میں سے کوئی موتی آپ میں سے کوئی دنیا بدل ڈالے۔ مزک دنیا بدل ڈالے۔ مزک دنیا سے کیا مراد ہے؟

فرمایا: " ترک دنیا کا مطلب بدہے کہ اپنی طبیعت کوئسی خاص ہے کی جانب مائل نہ

ہونے دے۔''

یعنی کسی چیز کی عادت نہ پڑے۔نہ کھانے میں کوئی چیز ایسی ہوجواس کی کمزوری ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کام ہوجواس کی کمزوری ہے۔اللہ کی نعمت ملی تو استنال کر لی نہ ہی تو پروانہیں۔کئی لوگ ایسے بھی تو ،وتے ہیں کہ اگر ان کوآئس کریم کھانے کو نہ ملے تو پھر سونگھتے پھرتے ہیں کہ کہاں ہے اس کی خوشبول سکتی ہے۔

حضرت مدنی میں ہے ہے کئی نے پوچھا: حضرت! مختلے کی عادت ہے یا گرم کی عادت ہے یا گرم کی عادت ہے یا گرم کی عادت ہے البتہ جب عادت ہے؟ فرمانے لگے: اگر پچ بتاؤں تو مجھے کھانے کی بھی عادت نہیں ہے البتہ جب ضرورت پر تی ہے تو پھر کھانا پڑتا ہے۔

چنانچیزک دنیا کا مطلب''ترک لذات دنیا'' ہے اورترک لذات دنیا کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے دائرے سے جٹ کے جولذ تیں ہیں ان کوچھوڑ نااور جو دائر ہُ شریعت کے اندر ہیں ان کوچھوڑ نااور جو دائر ہُ شریعت کے اندر ہیں ان لذتوں کو حاصل کر کے اللہ کاشکرا دا لرنا' عبادت ہے۔ یہ چیز ترک دنیا میں شامل نہیں ہے۔

ا پھے کپڑے پہنواور اللہ کا شکرادا کرؤٹواب ملے گا۔ ای طرح میاں ہوی ایک دوسرے کودیکھیں' مسکرائیں اور دل بھی خوش ہوتو یہ اللہ کے ہاں عبادت لکھی جاتی ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی خاوندا پنی بیوی کود کیھے کرمسکراتا ہے اور بیوی خادند کو دکیھے کرمسکراتی ہوتو اللہ تعالی و کیھے کرمسکراتی ہیں۔ بھی! اللہ تعالی و کیھے کرمسکراتے ہیں۔ بھی! اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہے تا' کوئی باپ تونہیں ہے۔ تو اللہ تعالی اس بات پرخوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اور پھری بندی میر ہے حکموں کے مطابق آپس میں محبت پیاری زندگی گزارر ہے ہیں۔

### ادائے فرض کی لذت:

فر مایا:''جوانہ ت انسان کوادائے فرض کے وفت نصیب ہوتی ہے اس لذت میں نفس

كا كو كَي دخل نهيس ہوتا۔"

یمکن ہی نہیں کہ ادائے فرض کی لذت میں نفس اس چیز کو پسند کرے نفس بھی اللہ کی فر ما نبر داری کو پسند نہیں کرسکتا۔امار ہفس بھی بھی اطاعت خداوندی پرخوش نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں:

﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةٌ بِالسُّوعِ ﴿ ٥٣. يوسف )

وہ برائی کی طرف ہی ماکل ہوتا ہے۔تو وہ تمام لذتیں جو شریعت کے حکم کے مطابق ہیں وہ لذتیں حاصل کرناعین عبادت ہے۔ چنانچہان کے ملنے پر ہم اللّٰہ کاشکرادا کریں۔

- ..... شخندا پانی پئیں اور اللہ کا شکر اوا کریں۔
- 🔾 .....گرم رو فی کھانے کو ملے تو اللہ کاشکرا دا کریں۔
  - 🔾 ..... پلاؤ کھانے کو ملے تواللہ کاشکرادا کریں۔
  - 🔾 .....گرم چائے پینے کو ملے تو اللّٰہ کاشکرا دا کریں۔

یہ سب اللہ کی تعمیں ہیں۔ ان تعمیوں کی وجہ سے سلوک کا راستہ نہیں رکتا کہ فلاں کو چائے کی عادت ہے اس لیے وہ سلوک نہیں طے کر سکتا۔ نہیں خدا کے بندے! یہ چیزیں ضروریات زندگی ہیں اور دائر ہ شریعت کے اندر ہیں۔ جب شریعت نے ان چیزوں کے استعال کی اجازت دے دی ہے تو یہ چیزیں رکاوٹ کیے بن سکتی ہیں؟ ہاں! ایسی عادت نہ ہوکہ جن کے پورانہ ہونے کی وجہ ہے فرائض میں بھی کوتا ہی ہوجائے۔ جیسے چائے نہیں پی تو نماز بھی نہیں پڑھر ہے اس لیے ایسی عادت نہیں ہونی چا ہے۔ بنجابی میں کہتے ہیں:

پیٹ نہ پیاں روٹیاں تے سمجے گلاں کھوٹیاں

چنانچہ ایسی عادت بھی نہیں ہونی جا ہیے۔ فاقہ ہے یا جو مرضی ہے کیکن اگر نماز کاوفت ہے تو نمازادا کریں۔ بعض لوگوں کوکوئی خاص مشروب پینے کی عادت ہوتی ہے ہمیں ایک نوجوان ملا۔ وہ کہنے لگا: پیچھلے آٹھ سال ہے میں نے بھی پانی پیا ہی نہیں 'مجھے پانی کے ذائعے کا ہی پہنہ نہیں۔ میں نے کہا: کیا ہی پینے کا جی کہنے لگا: کیا آپ کوک پیکس گے؟ میں منہیں۔ میں نے کہا: کیا ہیا چوخ ہوتا ہے۔ نے کہا: میرا گلاچوخ ہوتا ہے۔

### د نیا کی<قیقت:

ترک دنیا بی حقیقت ہمارے ذکر وسلوک کے میدان میں سبزی اور گوشت کی مانند ہے۔ اگر نمک مرچ اور گھی کی مانند ہے۔ اگر نمک مرچ اور گھی نہ ہوتو ابال کر بھی سبزی کام آجاتی ہے ابلا ہوا گوشت بھی کام آجاتا ہے۔ لیکن گوشت اور سبزی نہ ہوتو فظ نمک مرچ اور گھی کام آجاتا ہے۔ لیکن گوشت اور سبزی نہ ہوتو فظ نمک مرچ اور گھی کام نہیں آتے۔ اس لیے جو بندہ اور ادووظ نف تو ہوئے کرتا ہو تگر دنیا کی نا جائز لذتوں کو ترک نہ کر ہے تو وہ سلوک نہیں طے کرر ہا ہوتا۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ترک دنیا کرنی ہے اس لیے بھٹے ہوئے کیڑے یہ جو۔ بلکہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ترک دنیا کرنی ہے اس لیے بھٹے ہوئے کیڑے یہ بہو۔ بلکہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی سمجھ لیس۔

اللہ تعالیٰ نے شریعت کو ایساحسن و جمال دیا ہے کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق سنت پڑمل کرے۔ مثال کے طور پر: نبی علیہ السلام کی دوسنتیں ہیں۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ آ پ مٹائیڈ آئی نے بیوندلگا کرتہ پہنا اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ آ پ مٹائیڈ آئی نے بین کا بنا ہوا جبہ پہنا 'چا در پہنی جو سنگر وں نہیں 'بلکہ ہزاروں دیناروں کی تھی۔ تو قیمتی لیاس بھی زیب تن فرمایا اور پوندوالالباس بھی زیب تن فرمایا 'اب دونوں سنتیں بن گئیں۔

دیکھیں! زندگی میں ایک انسان غریب ہوسکتا ہے اور دوسرا امیر۔ اب اگر فقط قیمتی لباس پہننا سنت ہوتا تو غریب تو سنت سے ہی محروم ہوجا تا۔ اور اگر فقط پھٹا ہوا لباس یا پیوند والالباس پہننا سنت ہوتا تو امیر کہتا کہ بیتو میرے لیے قابلِ عمل ہی نہیں ہے اس طرح وین نا قابل عمل کہلاتا۔ تو بیشر بعت کاحسن ہے کہ بیسب کے لیے قابل عمل ہے۔ لہذا جس کواللہ نے تنگی کا حال دیاوہ پیوندلگا کیڑا پہن کرسنت کو پورا کر لے اور جس پراللہ نے تعمق بارش کر دی ہے وہ نیا کیڑا پہن کر مسنون دعا پڑھے اور نبی علیہ السلام کی سنت پرعمل کر دی ہے وہ نیا کیڑا پہن کر مسنون دعا پڑھے اور نبی علیہ السلام کی سنت پرعمل کر دیا ہے لیے بوجھ ہے جو کر لے۔ ابغریب کو یہ کہنا کہتم فقط پیوند والے کیڑے پہنؤ وہ اس کے لیے مصیبت ہے تو وہ اٹھانہیں سکتا اور امیر کو یہ کہنا کہتم فقط پیوند والے کیڑے پہنؤ وہ اس کے لیے مصیبت ہے تو شریعت کاحسن و جمال دیکھیں کہ اس نے دونوں کے لیے عمل کا میدان دیا ہے۔

نی ایسی پچیاں جواجھے گھروں کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور: پرخاوند ڈاکٹر ہے اور وہ
اپنی نیوی کوصاف سخراو کھنا پند کرتا ہے۔ اب اگر اس کی بیوی کے کہ میں نے تو ساوہ
زندگی گزار نی ہے لہٰ ذامیں نے ہفتے ہیں ایک وفعہ نہا تا ہے اور حالت یہ ہوکہ اس کے جسم
سے بوآ رہی ہوئو کیا اس کا گھر بس جائے گا؟ ایک تو خاوند ڈاکٹر ہے اور پھر اس کی طبیعت
بھی فیس ہے اور پھر بیوی کے جسم سے بوآ رہی ہے تو گھر میں جھٹڑا ہی ہونا ہے پھر تو اس
نے اس کو کہنا ہی ہے کہ بیں دوسری کو لار ہا ہوں اور یہ پھر بھا گے گی نعویز لینے کے
لیے۔ حضرت صاحب! تعویز بنادین میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ بھئی! جب
آ ہا ہے خاوند کو گھر میں محبت پیار نہیں دیں گی تو پھر وہ وہ وسری شادی نہیں کرے گا تو کیا
آ ہا ہے خاوند کو گھر میں محبت پیار نہیں دیں گی تو پھر وہ وہ وسری شادی نہیں کرے گا تو کیا
کرے گا۔ تم شکر کروکہ وہ دوسری کی بات کر رہا ہے تیسری کی نہیں کر رہا۔

شریعت نے زندگی میں آسانیاں رکھی ہیں۔ ایسی بجی جس کے باس رزق کی بھی کمی نہیں۔ اس کا میاں بھی نفیس طبیعت رکھتا ہے' اس کا گھر بھی خوبصورت اور اچھا ہے' تو کیا اس کے لیے بیضروری ہے کہ وہ بیہ کہ میں تو بھٹا ہوالباس پہن کر پھروں گی' یا جب تک پھٹ نہیں جائے گا میں کپڑ ہے کو بیں اتاروں گی' اس کے لیے بیسنت نہیں ہے۔ پھٹ نہیں جائے گا میں کپڑ ہے کو نہیں اتاروں گی' اس کے لیے بیسنت نہیں ہے۔ اس میں حکمت بیر ہے کہ امیر کے لیے شریعت نے اچھالباس اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت سے ہے کہ امیر کے لیے شریعت نے اچھالباس

اس لیے سنت کہا کہ یہ نیا نیالباس پہنے اور پرانالباس اتار کے غربامیں صدیے کی نبیت سے تقسیم کریے اس کواس طرح نے لباس کی سنت پڑمل نصیب ہوجائے گا اور اللہ غریبوں کا کام بنادیں گے۔

سفیان توری میشد ایک نقیہ سے ان کاخر چہ ایک بندے نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا وہ کوئی بروائی عقلند بندہ تھا۔ اس نے کہاتھا: حضرت! آپ دین کا کام کریں اور آپ کا خرچہ میرے ذمے ہوائی اور آپ کا خرچہ میرے ذمے ہے۔ چنانچہ وہ سال کے تمین سوپنیسٹھ جوڑے بنا کے دیتا تھا اور حضرت روز نیا جوڑ اپنینے اور پہلا جوڑ اصدقہ کردیا کرتے تھے۔ اس طرح سال میں تمین سوپنیسٹھ غریوں کا کام بن جاتا تھا۔

ہم تو خود کہتے ہیں کہ بیملوں والے کیوں دوسرے دن لباس پہنتے ہیں؟ ایک دن ہنوائیں' پہنیں اور پھرکسی غریب کو پہنادیں۔اس غریب کا اس لباس میں سال گزرجائے گاتو جو بندہ Afford (برداشت) کرسکتا ہے وہ اس سنت بچمل کرے۔ بات سمجھ دہ ہیں نا؟

بعض مستورات تو ہروفت یہی سوچتی رہتی ہیں کہ جی فلال عورت توسلوک ہیں آگے برطنہیں سکتی اس لیے کہ وہ تو بڑا ہی صاف ستھرالباس پہنتی ہے۔ بھئ! ساف ستھرالباس پہنتا ہے۔ بھئ! ساف ستھرالباس پہنتا سلوک میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں! اگر وہ گھر میں گندی بنی رہتی ہے اور دکھاوے کے بہننا سلوک میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں! اگر وہ گھر میں گندی بنی رہتی ہے اور دکھاوے کے طور پرید چیز پہنتی ہے تو بھرید ریا کاری ہے۔ اور اگر آیا اس کودن میں دیکھیں رات بن رکھیں مسجو ریکھیں شام دیکھیں ہروفت صاف ستھراد بیکھیں تو بھریتو اللہ کی نعمت ہے۔

مجھے ہے ایک مرتبہ ایک عورت نے پوچھا: حضرت! فلال عورت تو ہروفت اچھالباس پہنتی ہے ٔ صاف سخرا پہنتی ہے ٔ وہ سلوک میں آ گے کیسے بڑھ سکتی ہے ؟ میں نے پھرا ہے یہ بات سمجھائی اور سمجھانے کے بعد میں نے کہا کہ آپ کوتو شکرا داکرتا جا ہے کہ چلود نیا میں کچھ خاوند تو ایسے ہیں جواپی ہیو یوں کوصاف سھرا بھی رکھتے ہیں۔کیاتم چاہتی ہو کہتمہارا خاوند سال میں صرف ایک سوٹ بنا کے دے؟ اب کہنے لگی نہیں نہیں نہیں ہیں بھی تو آخر بناتی ہوں۔اب جب اپ اوپر بات آئی تو اب بات سمجھ میں آگئی۔تو لوگ چونکہ مزاح شریعت کوئہیں سمجھتے 'اس لیے وہ اس چیز کوسلوک کی راہ میں رکاوٹ سمجھ لیتے ہیں۔لہذا یاد رکھے کہ دائر ہشریعت کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی بندہ کام کرے گاتو وہ سلوک کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔

## سالک کی محرومی کا سبب:

فرمایا: معارف کا ظہور سالک کی محرومی کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کیفیات کو دوسروں سے چھپائے فقط اپنے شیخ کو بتائے۔ بالفرض کسی کا قلب جاری ہوا' اگر وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میرا قلب جاری ہے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس نعمت کو واپس ہی لے لیس۔ اگر کسی طرح پینے چل جائے تو اور بات ہے خود نہیں بتانا جاہیے۔

اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت ہیہ ہے کہ یہ کیفیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہوتی ہیں' یہ بند ہے اور اللہ کے درمیان راز ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ پندنہیں فرماتے کہ اس راز کو بندہ دوسروں کے سامنے کھولتا پھرے۔

حضرت اقدس تھا نوی میں ہے۔ نے فر مایا:'' باطن کی ملنے والی نعمتیں دلہن کی ما نند ہوتی ہیں' کوئی بھی اپنی دلہن دوسر ہے کو دکھ تا پسندنہیں کرتا۔''

اب کچھنا سمجھ پو چھنا شروع کردیتے ہیں جی آپ کو کشف حاصل ہے؟ جی! آپ کو در قلبی حاصل ہے؟ جی! آپ کو در قلبی حاصل ہے؟ جی بڑی غلطی کر دہا ہے اور بتانے والا اس سے بھی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اور بتانے والا اس سے بھی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ ایس با تیس راز ہوتی ہیں اور راز کاراز میس رہنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔

- - - -

سمجھی بھی اہل اللہ ہے غلبہ کال میں الیی با تیں منہ سے نکل جاتی ہیں کہ پچھ با تیں کول جاتی ہیں کہ پچھ با تیں کول جاتی ہیں گراس پر وہ بعد میں افسوں بھی کرتے ہیں کامل وہ ہو جو کسی حال میں بھی راز فاش نہ ہونے دے۔ کامل وہ ہوتا ہے کہ اندر سے اسے سب کیفیات حاصل ہوں اور ظاہر میں وہ بالکل عام بندے کی طرح رہے کسی کو بچھ بھی نہ گئے کہ یہ بھی کوئی صاحب نبدہ ہے یا کون ہے۔

ابوالحن نوری بینیا کی بزرگ تھے۔ایک دفعدانہوں نے ایک مجھلی پکڑنے والے کودیکھا تو وہیں کھڑے: گئے۔وہ آ دمی جھوٹی جھوٹی مجھلیاں پکڑر ہاتھا۔انہوں نے اس سے کہا: تو بردی مجھلیاں کیوں نہیں پکڑتا؟ اس نے کہا: آپ پکڑے دکھا دیں۔فرمانے گئے:لاؤا میں تہہیں اڑھائی من کی مجھلی پکڑے دکھا تا ہوں۔ چنا نچہ جب انہوں نے جال پھینکا تو واقعی اڑھائی من کی مجھلی پکڑے دکھا تا ہوں۔ چنا نچہ جب انہوں نے جال پھینکا تو واقعی اڑھائی من کی مجھلی اس جال میں آگئے۔ جب جنید بغدادی بھینلیا کو اس بات کا پہنہ چاتو یہ بن کر انہوں نے بڑا افسوس کیا اورفر مانے گئے: کاش! ابوالحن نوری جال بھینکی اور اس کے جال میں کوئی سانپ پھنس جاتا اوروہ سانپ ابوالحن نوری کوڈس لیتا۔ اس لیک اب یہ نہیں اس کے پاس یہ کیفیات موت تک سلامت بھی رہیں گی یا نہیں رہیں گی یا نہیں رہیں گی یا نہیں رہیں گی یا نہیں رہیں گی کا کھیلیا کے بات یہ کیفیات موت تک سلامت بھی رہیں گی یا نہیں رہیں گی کوئیلہ دو اظہار کر بیٹھا ہے۔

اس ہے انداز ہ کریں کہ ہمارے مشائخ اپنی کیفیات کوئس حد تک دوسروں سے اوجھل رکھا کرتے ہتھے۔

ہارے حضرت پیرسیدز وارحسین شاہ میں کوایک مرتبہ کتابت (خوشنو کی) سیکھنے کا شوق ہوا۔ ان کے قریب ایک کا تب تضان کا نام تھا محمد اعلیٰ ۔ آ پ ان کے پاس کا شوق ہوا۔ ان کے قریب ایک کا تب تضان کا نام تھا محمد اعلیٰ ۔ آ پ ان کے پاس کتابت سیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب کتابت سیکھنے گئے تو تمین چارسال تک روز ان کے پاس جاتے رہے سیکھتے اور آ جاتے ۔ حاجی اعلیٰ صاحب ان کوایک عام بندہ ہی

سمجھتے رہے۔ چارسال تک روزانہ جاتے رہے اوران کوان کی شخصیت کے بارے ہیں پچھ بیتہ نہ جلا۔

ما جی اعلی صاحب فرماتے ہیں: حضرت مولانا بدر عالم مدنی بھالتہ جو بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں انہوں نے '' ترجمان السنہ' کتاب بھی لکھی ہے' ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور میں نے ان کی اپنے ہاں دعوت کی ۔ جب حضرت نے آ نا تھا تو میں نے دل میں سوچا کہ بیر (حضرت سیدز وارحسین شاہ) بھی میرے پاس آتے ہیں' بھلے آ دمی ہیں' کم گو ہیں' چلوان کو بھی دعوت دے دی ہیں' چلوان کو بھی دعوت دے دی اور انہوں نے بھی جواب میں کہددیا کہ میں آجاؤں گا۔ بہر حال حضرت تشریف لائے اور اور انہوں نے بھی جواب میں کہددیا کہ میں آجاؤں گا۔ بہر حال حضرت تشریف لائے اور سب نے ٹاک کرکھانا کھایا۔

کھانا کھانے کے بعد نماز کا وقت ہوگیا۔حضرت سیدز وارحسین شاہ ٹریشانی کا چہرہ ویسے ہی و جیدتھا' خوبصورت تھا اور پرنور چہرے والے تھے۔ چنانچہ جب مولانا بدرعالم نے شاہ صاحب کودیکھا تو فرمایا:

> ''آپبھی تو مولوی نظر آتے ہیں'آپ نماز کیوں نہیں پڑھاد ہے ؟'' تو شاہ صاحب نے نماز پڑھائی۔

جب ان کے پیچے نماز پڑھی تو سلام پھیرنے کے بعد مولانا بدرعالم بھیا ہے ہے۔ آئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت کی عبیعت دگرگوں ہے۔ چنانچہ میں نے پوچھا: حضرت فیریت تو ہے؟ فرمانے لگہ: حاجی صاحب! اگر محفل میں کوئی صاحب نسبت بندہ موجود ہوتو پہلے بتا دینا چاہے تا کہ دوسرا بندہ ہے ادبی کا مرتکب تو نہ ہو۔ آپ نے بحصے بتایا ہی نہیں اللہ اکبر! نماز میں ان کو باطن کی بصیرت سے پہنہ چلا کہ امام بنے والا بندہ صاحب نبدت ہے۔ میں نے کہا: حضرت! مجھے تو نہیں پہنہ یہ تو چارسال سے میرے بندہ صاحب نبیت ہے۔ میں نے کہا: حضرت! مجھے تو نہیں پہنہ یہ تو چارسال سے میرے

## ( خطبات نتمتی 🕜 ۱۹۹۵ 🔷 ۱۹۹۸ 🥎 معرفت کے موتی

پائ آرہے ہیں۔انہوں نے فرمایاتم پتہ کروئیہ بندہ صاحب نسبت نظر آتا ہے۔ جب مولانا بدرعالم جیلئے چلے گئے تو پھر میں نے کھود کرید کرنا شروع کی تو مجھے پتہ جلا کے ان کوتو کتنے سالوں سے نہ بت حاصل ہے۔ شنخ نے ان کوا جازت وخلافت دی ہوتی ہے۔ مگرانہوں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔

فرماتے ہیں کہ بیٹمل ایساتھ کہ جس نے بچھے متوجہ کیا اور پھرا گلے دن میں نے کہا: حسرت! اب تک میں آپ کا استاد بنا رہا اور آپ میرے شاگر د ہے رہے آج میں شاگر د بنمآ ہوں اور آپ استاد بن کے مجھے اس طرخ خفیہ زندگی گز ارنا سکھاد ہجھے۔ چنا نچیہ پھروہ حضرت کے مرید ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی مقرب ہے۔

جوکامل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسے چھپاتے ہیں۔ اس لیے کاملین کو بعض اوقات پہچانتا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انبیائے کرام میں یہی صفت ہوتی تھی' کا فرلوگ ان کو د یکھتے تھے اوران کولگآتھا کہ ان کی بالکل عام می زندگی ہے۔ وہ جیران ہوکر کہتے:

هذا الرَّدُوْلُ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَهُشِي فِي الْاَهُوَاقِ (٤ الفرقان)

دیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں پھرتے ہیں''

سالک بھی وہی اچھا ہوتا ہے جو ظاہر میں ایک عام بندہ نظر آئے۔مگر اس کے اندر ولایت کی بڑی بڑی کیفیات ہوں۔

## روحانی ضیافت:

حدیث مبارکہ میں ہے:

"مَنْ زَارَ حَيُّاوَلَهُ مِنْهُ شَيْسًافَكَأَنَّهَازَارَ مَيْتًا"

'' جس نے کسی زندہ کی زیارت کی اور اس زندہ نے اس کو کھانے کو پچھ بھی پیش نہ کیا تو بیاایا ہی ہے جیسے اس نے کسی مردہ کی زیارت کی'' چنانچیشر بعت بیہ بات پسند کرتی ہے کہ جب کوئی ملنے آئے تواس کو کچھ پیش کرواس کی ضیافت کرو' کیونکہ وہ مہمان ہے۔ بھلے پانی کا ایک گلاس ہی پیش کر دو۔ جس نے پینے کے لیے پانی کا پیالہ مہمان کے سامنے رکھ دیااس نے مہمان نوازی کا ایک ادنی ورجہ پورا کردیا۔

یہ صدیت پاک تو ظاہری ضیافت کے بارے میں ہے۔ گراہل اللہ فرماتے ہیں بہیں یہ حدیث پاک مشائخ کے اور بھی لا گوہوتی ہے۔ لہذا ان کو چاہیے کدا گران کو کوئی بندہ ملنے کے لیے آئے تو وہ آنے والوں کوروحانی ناشتہ بھی کروایا کریں لہذا مشائخ ہے جو بھی ملنے آتا ہے وہ اس پر توجہ ضرور ڈالتے ہیں۔ ظاہر کا ناشتہ اپنی جگہ اس کے ساتھ ساتھ باطن کا ناشتہ بھی ضرور کروایا کہ وہ الی کی روحانی ضیافت ضرور کرتے ہیں۔ گویا اہل اللہ ہر آنے والے کی روحانی ضیافت ضرور کرتے ہیں۔

## اعلانية نصيحت ميں قباحت:

فرمایا: اعلانیے نصیحت کرتا' درحقیقت ملامت کرنے کے مترادت ہے۔اعلانیے ملطی کی اعلانیے نصیحت کردے اور خفیہ مطلی کی خفیہ نصیحت کردے ۔ کیونکہ کسی کورسوا کرتا تو مقصود نہیں

### حضوری کی کیفیت:

فرمایا: "حضوری کا ہروقت میسر ہوتا بہت مشکل ہے۔" آپ نے خطلہ رہالٹیؤ والی حدیث سی ہوگی جس میں انہوں نے فرمایا: "نافَقَ حَنْظَلَةَ نَافَقَ حَنْظَلَةً"

اس وقت نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ یہ گا ہے گیفیات ہوتی ہیں۔ نو یہ کیفیات ہوتی تو گا ہے گا ہے ہیں' لیکن اگر چند کہمے بھی نصیب ہوجا کیں تو باتی وقت راحت کے ساتھ گزرجا تا ہے۔ وہ کیفیت اگرایک دفعہ بھی مل جائے تو سمجھو کہ ایک مہینہ

آ سانی ہے گزرگیا'وہ ایس کیفیت ہوتی ہے۔

## صاحبِ نسب ..... باعثِ عافيت:

فرمایا: ''ایک صاحب نسبت کی وجہ ہے ساری جماعت عافیت ہیں رہتی ہے' آپ نے تو دیکھا بی ہوگا کہ اگر کسی مجمع میں ایک بھی صاحبِ نسبت ہوتو اس کے باس وقت گزار نے والے لوگ سارے کے سارے پرسکون ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی نے خوشبولگائی ترنی ہواور پاس بیضے والوں کو بھی خوشبوآ رہی ہوتی ہے۔

## نفس يه مجادله كى فضيلت:

فرمایا: ' نفس سے ایک گھڑی کا مجادلہ ستر سال کی عبادت سے افضل ہے' نفس کے ساتھ مجادلہ کرنے کا کیا مطلب ؟ مطلب یہ ہے کنفس کے ساتھ بحث کرنا 'اس کودلیل دینا کے تمہاری یہ تمنا میں نے یہ چاہت پوری کرنی کہ تمہاری یہ تمنا میں نے یہ چاہت پوری کرنی ہے۔ اس سے کہنا کہ یہ چاہت بوری نہیں ہونی نفس ہے گا نہیں' میں نے یہ چاہت پوری کو بادلہ ہے۔ اس سے کہنا کہ یہ چاہت بوری نہیں ہونی نفس سے اس طرح کا ایک گھڑی کا مجادلہ ستر سال نی عبادت سے انفال ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہائے نبی علیہ السلام سے پوچھا: انسان کب خراب ہوتا ہے: تو نبی علیہ السلام نے فر مایا: '' جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سیجھنے لگ جاتا ہے اس وقت انسان بگڑ جاتا ہے''

### انقلاب كاذريعه:

فرمایا:''لسان قال کے بجائے نسان حال بی انقلاب کا ذریعہ بنتی ہے'' ایک ہوتی ہے نسانِ قال اور ایک ہوتی ہے نسانِ حال۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔نسانِ قال اس کو کہتے ہیں کہ فقط زبان سے القاظ نکلیں اورنسانِ حال کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کاعمل بھی اس کے مطابق ہو۔

آپ ذرااس باٹ کواس مثال سے مجھیں۔ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا ایک قریبی دوست پیارے کہتا ہے۔ آؤیار! نماز پڑھیں۔ تو آپ کا دل فورا آمادہ ہوجائے گا اورآ پ مسجد میں آ جا کیں مے اور اگر آپ کے یاس کوئی شیب چل رہی ہواور اس میں سے آ وازآ ربی ہؤآ ویارانماز پڑھیں آ ویارانماز پڑھیں آ ویارانماز پڑھیں تو کیا ٹیپ سے آ وازس کر آپ کی طبیعت نماز پڑھنے کے لیے آ مادہ ہوجائے گی؟ طبیعت آ مادہ نہیں ہوگی۔اس لیے کہ شیب تو ایک بے جان چیز ہے اور انسان جاندار ہے۔ تو جس طرح بے جان چیز ہے آ واز نکلے تو وہ اثر نہیں ڈالتی' البتہ احساس و کیفیات رکھنے والا بندہ کیے تو وہ متاثر کر دیتا ہے۔ بالکل اس طرح جب کسی بندے میں عمل نہ ہو' فقط لسانِ قال ہوتو وہ بھی دوسرے بندے پراٹرنہیں کرتی اورجس کا اپناعمل ہواس کی لسان حال ہےا'ی بات نکلتی ہے کہ بندے کے اوپر اثر ہوجاتا ہے۔اس لیے ہمارے مشائخ پہلے خود ممل کرتے تھے اور بعد میں دوسروں کوعمل کے لیے کہتے تھے۔ آپ ذراایک بات کسی کوکہیں' وہ نہیں مانے گا اوراگر وہی بات اس کوکوئی شیخ کہہ دے تو وہ اس کوفو را ماننے کے لیے تیار ہوجائے گا۔اس ليے كدابل الله كى زبان ميں الى تا جير ہوتى ہے كدان كى زبان سے نكلى ہوئى بات سے سننے والے کو مل کی تو فیق نصیب ہوجاتی ہے۔

## بلاعذروظا كف ترك كرنے كاوبال:

فرمایا:''جب کوئی سالک بلاعذر (غفلت کی وجہ ہے) وظائف کوترک کردیتا ہے تویا تو اس پر کوئی اہتلاء آزمائش نازل ہوتی ہے یا کم از کم حرام شہوات کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوجاتی ہے''

م مجهددوست جوبه کہتے ہیں کہ جی! نظر کا پر ہیز نہیں ہے ان میں اصل میں وظیفے کی

پابندی نہیں ہوتی۔اگروظا نُف کی پابندی ہواورانسان اللہ سے مدد مائے تو اللہ تعالیٰ میل شہوت بحرام سے انسان کی نجات عطافر مادیتی ہے۔

### دوبيش بهاو ظيفے:

اگر کسی انسان کومخلوق میں ہے کسی کے ساتھ نفسانی 'شیطانی 'شہوانی محبت ہے اور وہ محبت دل سے نکلتی نہیں' چیا ہت کے باوجود محبت جان نہیں چھوڑ رہی تو ہمارے مشائخ نے اس کے لیے دوعمل بتائے ہیں:

(۱)....ایک عمل توبیه سے کہ وہ روز اند سوم تنبہ پڑھا کرے:

لَامَرْ غُوْبِي إِلَّااللَّهُ ۚ لَامَطْلُوبِي إِلَّااللَّهُ ۚ لَا مَحْبُوبِي إِلَّااللَّهُ لَاإِلَّهُ اللَّاللّ

ان چارجملوں کواس طرح کر کے دن میں سومر تنبدد ک پیضرب لگائے۔اگروہ روزانہ سو مرتبہاس کی ضرب لگائے گا تواللہ تعالیٰ شیطانی'شہوانی محبت سے نجات عطافر مادیں گے۔

(۲) .....دوسراعمل میہ ہے کہ روزانہ عصر کے بعداگر پانچ مرتبہ سورہ نباء (عَدَّ بِنَتَاءَ لُوْنَ) (الله) پڑھ دی جائے تو اس سورت کے اندراللہ تعالیٰ نے الیں تا ثیر رکھی ہے کہ نفسانی محبتوں کو میدل سے نکال دیتی ہے۔

## رویتِ باری تعالیٰ کی کیفیت کیسی ہوگی؟

فرمایا: دنیا میں جو کیفیت انسان کی نماز کی ہوگی وہی کیفیت آخرت میں اس کی رؤیتِ باری تعالیٰ کی ہوگی۔

کیا مطلب؟ کہ اگر ایک آ دمی دنیا میں اس طرح نماز پڑھے کہ اس کے اندر دنیا کا کوئی وسوسہ (خیال) نہ آئے اس بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا ایسا دیدار ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنے خیال نماز میں آئیں گئا اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو بھی گیا تو وہ تمام خیالات نورانی پردوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کے سامنے آجائیں گے۔ بھی ! پردے سے دلہن کا چہرہ دیکھنااور چیز ہےاور پردہ اٹھاکے چہرہ دیکھنا کوئی اور چیز ہے۔ اس لیے دل میں بیتمنا ضرور رکھنی جا ہیے کہ اے اللہ! ہمیں الیمی نماز کی توفیق عطافر ما کہ جس میں دنیا کا کوئی بھی خیال نہ آئے۔

چنانچہ جب بھی انسان نماز پڑھے تو کوشش کرے کہ قیام اور بچود کہ باکرے۔ دیکھیں!

اگر تو کوئی کام ہو' مصروفیت ہوتو پھراس صورت میں اگر مخضر بھی پڑھے گا تو اجر پورا ملے گا۔

لیکن اگر وقت بھی ہے اور سکون اور تسلی کے ساتھ انسان نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر قیام اور بچود کو

لیب کرے' اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالی انسانوں میں رزق کوتقسیم کرتے ہیں اسی طرح

انسانوں میں اپنی حمد وثنا کی توفیق کو بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں ہم کھلا رزق مانگتے

ہیں ایسے ہی ہے بھی مانگیں کہ اللہ! ہمیں اپنی حمد وثنا کی ایسی توفیق بھی نصیب فرما کہ بس قیام

یوب ایسے ہی ہے بھی مانگیں کہ اللہ! ہمیں اپنی حمد وثنا کی ایسی توفیق بھی نصیب فرما کہ بس قیام

....آج تورکوع کی رات ہے۔

.... آج قیام کی رات ہے۔

..... آج تجدے کی رات ہے۔

وہ ساری ساری رات قیام'رکوع اور بجدے میں گزاردیتے تھے۔

### ظاهر مين بلا حقيقت مين سبب رضا:

جوانیان سلوک کے رائے پر چلتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک آ دمی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: اے اللہ کے محبوب طالفی نیم اللہ تعالیٰ سے اور آپ طالفی نیم ہے بردی محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب طالفی نیم نے فر مایا: اگرتم محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب طالفی نیم محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب طالفی نیم محبت رکھتا ہوں کے لیے تیار ہوجاؤ۔

اب يہاں ايك سوال ذہن ميں پيدا ہوتا ہے كەاللەتغالى اپنے دوستوں كى طرف

مصیبتیں اور پریشانیاں بھیجا کیوں ہے؟ اور حدیث پاک میں بھی ہے: "اِذَااَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا إِبْتَلَاهُ"

''جب اللہ تعالیٰ کی بندے ہے محبت کرتے ہیں تواس پر کوئی بلانازل کردیتے ہیں''
کوئی وہنی پریشانی' کوئی جسمانی بیاری' یا کوئی مالی تنگی' کسی نہ کسی صورت میں اس پر
مصیبت نازل کردیتے ہیں۔ تو سالک کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟
د نیا میں تو انسان جس کو دوست بنائے اس کو نعمتیں دیتا ہے' کیکن یہاں معاملہ اور ہے' کہ
دوستوں کو نم ہانتے ہیں۔

مشائخ فرماتے ہیں کہ خوشیاں اورلذتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں جاؤ! میرے فلاں فلاں نافر مان کے پاس چلی جاؤ۔ پھر چیچے غم اور مصیبتیں رہ جاتی ہیں وہ کہتی ہیں اللہ! ہم کہاں جا کیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے دوستوں کے پاس چلی جاؤ۔ ایسا کیوں ہے؟
فرماتے ہیں تم میرے دوستوں کے پاس چلی جاؤ۔ ایسا کیوں ہے؟

ريا ويل وجهه:

ایک وجہتو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پراس دنیا میں چھوٹی موٹی پریٹانیاں اور معبتیں بھیج دیتے ہیں ارران کو بہانہ بنا کراپنے اس بندے کو وہ قرب عطا کرتے ہیں جو اپنے مملوں ۔ نے وہ حاصل نہیں کرسکتا تھا۔اس کی ترتی ہوجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کواپنے قریب کرلیتے ہیں۔
قریب کرلیتے ہیں۔

دوسري وجه.

دوسری وجہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بلائیں اس لیے بھیجتے ہیں تا کہ میرے بندوں کو دنیا میں انقطاع کلی نصیب ہو جائے اور میہ مجھ سے کلی طور پر واصل ہوجا ئیں۔ جب ان کوانقطاع کلی نصیب ہوجاتا ہے تو پھران کا دنیا سے دل ہی اچائے ہوجاتا ہے۔
چنانچ بھی رشتے داروں نے غیبت کی کسی نے حسد کیا کسی نے فلاں کیا اس لیے
ہندہ سب سے نظریں ہٹا کے اور اللہ سے لولگا کے کہتا ہے: دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہوگئ و
اس لیے تو بیآ زمائش ہوتی تھی۔ جب آپ نے زبان سے بیالفاظ کے کہ دنیا میں میرا کوئی
ہمی نہیں کہی الفاظ کہلوانے کے لیے تو اللہ تعالی نے بیسب حالات بھیجے تھے۔ وہ بیچا ہے
سے کہ من لواور مجھلو کہ میر سواد نیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اورا گریخ نہ آتے تو تم تو
دنیا والوں سے امیدیں لگائے رکھتے اور تہمیں انقطاع کلی حاصل نہ ہوتا۔

اللہ تعالیٰ جوا ہے بیاروں پر یہ بلائیں اور مصبتیں نازل فرماتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تا کہ انسان کو انقطاع کلی حاصل ہوجائے 'تبتل کامل نصیب ہوجائے اور انسان اللہ کے ساتھ بورے طور پرواصل ہوجائے۔ اس لیے اس بلایا مصیبت کا آجا تا بھی اللہ ک رحمت ہے۔ وہ ظاہر میں بلا ہے 'حقیقت میں مٹھائی ہوتی ہے۔ وہ نمک کے غلاف میں لپٹی ہوئی مٹھائی ہوتی ہے۔ وہ نمک کے غلاف میں لپٹی ہوئی مٹھائی ہوتی ہے۔

# ایمان حقیقی کب حاصل ہوتا ہے؟

فرمایا:''منازل سلوک مطے کرنے ہے مقصود ایمان حقیقی کا حاصل ہوتا اور بیایمان حقیقی حاصل نہیں ہوتا' گئن اور بقا کے بعد''

جب تک انسان کوفنا اور بقا کے درجات حاصل نہیں ہوجاتے اس وقت تک اس کوایمان حقیقی کی حلاوت نصیب نہیں ہوسکتی۔ فنا اور بقا کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ فنائے قلبی اسے کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی طرف وصیان ہی نصیب نہ ہو۔اللہ ہی کی طرف اس کا کامل وصیان ہو۔

#### خواجه عبيداللداحرار عمينية اوراحيات سنت:

خواجہ عبیداللہ احرار تریز اللہ ہارے سلسلے کے بڑے مشارکنے میں سے تھے۔اللہ نے ان
کودین کا بھی سلطان بتایا تھا اور و نیا کا بھی سلطان بتایا تھا۔ان کے گھوڑوں کی وہ میخیں
جن کے ساتھ گھوڑے باندھے جاتے تھے وہ جاندی کی بنی ہوتی تھیں۔ جاندی کے کیل
بنے ہوتے تھے اور سریے بنے ہوتے تھے جن کوز مین میں گاڑکران کے گھوڑے باندھے
جاتے تھے اور ان کے کمروں میں قالین بچھے ہوتے تھے۔

مولانا جامی میشدند نے سوچا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر حضرت کوملتا ہوں۔ چنانچہ جب طنے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ حضرت قالین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اردگر د کا سارا ماحول شاہانہ ہے۔ جب انہوں نے بیمنظردیکھا تو کہنے لگے:

> نهمرداست آل که دنیاد وست دارد ''وه مردنبیس ہوسکتا جود نیا کود وست رکھ'' بعنی و ه مردخدانہیں ہوسکتا۔

مولا ناجامی ہے کہہ کرواپس آ گئے اور فیصلہ کرلیا کہ نہ تو میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے اور نہ بی میں نے ان کی محفل میں بیٹھنا ہے کی وفکہ بیتو د نیا دار ہیں۔ واپسی پر تھکے ہوئے جے چنا نچہ دو پہر کے وقت قیلولہ کی نیت سے ایک مبجد میں جا کرسو گئے ای نیند کی حالت میں انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن قائم ہے مولا نا جامی میں اللہ کھڑے ہیں استے میں حق النوں کا جوم ہوگیا انہوں نے مولا نا ہے حق لینے تھے انہوں نے مولا نا ہے حق لینے تھے انہوں نے آ کر کہا: آپ نے جاری فیبت کی آپ نے بید دینا ہے آپ نے وہ دینا ہے۔ وہ حق بیل ہورا نا ہو کے کہ اگر ساری زندگی کی نیکیاں بھی دے دیے تو ابھی ان کاحق پورا نا بردے پریشان ہوئے۔

#### خطبات فقير 🔾 🕬 🛇 🗓 147 🗠 د کھي 🔊 معرفت کے موتی

ای پریشانی کے عالم میں کیاد یکھا کہ ایک طرف سے گھوڑ ہے پرسوار ایک آدمی آرہا ہے اور اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں۔ جب قریب ہوکر دیکھا تو وہ عبیداللہ احرار تھے۔ انہوں نے مولانا جامی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے کہنے لگے: مولانا! کیا بات ہے پریشان کیوں ہیں؟

عرض کیا: حفزت! حق والے حق ما تگتے ہیں میرے پاس اتن نیکیاں بھی نہیں کہ وہ دے کر جان چھڑ اسکوں۔حفزت نے فرمایا: بھئی! ہماری طرف سے مولانا کاحق اوا کر دؤ ہمارے کھاتے ہیں سے ان کی میں میں کہ کردویہ کہ کرمولانا چلے گئے اور مولانا جامی کی آگھ کھل گئے۔

بیدارہوتے ہی مولانا جامی مُرائلہ سمجھ گئے کہ بات الی نہیں جو میں سمجھا ہوں کوئی اور بات ہے میں جاتا ہوں اور ان سے پھر ملتا ہوں۔اب مولانا جامی پھر آئے اور حضرت سے آ کرمصافحہ کیا۔

الله تعالیٰ نے حضرت خواجہ صاحب کو کشف کے ذریعے سے معاملہ بتادیا۔ چنانچہ جب مولا نانے مصافحہ بتادیا۔ چنانچہ جب مولا نانے مصافحہ کیا تو انہوں نے پوچھا: مولا نان جب پہلی دفعہ آئے تصفو کیا کہا تھا؟ بتادیں۔ جب حضرت نے اصرار کیا تو کہا: حضرت! میں نے پہلے غلط سمجھا تھا اور میں نے اس وقت بہ کہا تھا:
اس وقت بہ کہا تھا:

نه مرد است آل که دنیا دوست دارد
"وه مردنیس جود نیا کودوست رکھی"
تو حضرت نے شعر کادوسرام صرعہ کہہ کر شعر کمل کردیا اور فرمایانی
اگردارد برائے دوست دارد
"اگردنیا ہو بھی سہی تو اللہ کے لیے ہونی جا ہے"

يعنى الني لينس مونى جاسي - اور پر فرمايا:

مولاتا!''سونے چاندی کی میخیں زمین میں گاڑنے کے لیے ہوتی ہیں انسانوں کے دلوں میں گاڑنے کے لیے نہیں ہوا کرتیں''

اس کے بعد مولا ناجامی میں ہے۔ حضرت خواجہ عبیداللہ احرار سے بیعت تھے۔

ہم نے جا کران کا مزار اور ان کی جگہ دیکھی ہے وہ ایک شاہانہ کل نظر آتا ہے۔وہ فرمایا کرتے تھے:

''اگر میں دنیامیں پیری مریدی کرتا تو کسی پیرکوکوئی مرید نه ملتا' مگر مجھے تو کسی اور مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے''

> سمسی نے پوچھا: حضرت! کون ہے مقصد کے لیے؟ فرمانے لگے:

" مجھے اللہ نے سنت کے احیا کے لیے بھیجا ہے"

چنانچہ وہ بہت ہی زیادہ متبع سنت بزرگ تھے۔ان کا ایک مقولہ مکتوبات میں امام ربانی مجد دالف ثانی میں این میں نیا ہے۔وہ فرماتے ہیں:

(۱) "اگرجمیں تمام احوال ومواجید (بعنی حالات وجداور کیفیات) دیدی الکن حقیقت کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے ساتھ آ راستہ نہ کریں تو ہم اس میں خرابی کے سوااور کچھ ہیں مانتے"

(۲)اوریہ بھی کہتے تھے: اگرساری دنیا کی کیفیات ہم ہے لے لیں اور ہمارے ظاہر کواہل سنت والجماعت کے عقائد ہے آ راستہ کردیں تو ہم اس میں خوبی کے سوا کی کھیں جانے "

# سالكين كوفائده كييے بوتا ہے؟

فرمایا: ذکرکا مقصد غفلت کودور کرتا ہے بعض کواسم ذات کے ذکر سے فاکدہ ہوتا ہے اور بعض کونی اثبات سے فاکدہ ہوتا ہے۔ پچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کوذکر اسم ذات سے فاکدہ ہوتا ہے اور پچھلوگوں کونی اثبات سے فاکدہ ہوتا ہے گریددونوں کیفیات مبتدی کے لیے ہیں یعنی میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ جومتوسط ہوتے ہیں یعنی سلوک کے درمیان میں ہوتے ہیں ان کی ترقی قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت سے ہوتی ہے اور جوان سے بھی اور ختمی بن جاتے ہیں ان کی ترقی فرآن کے ذریعے جوان سے بھی اور ختمی ہیں جوتی ہیں اور ختمی بن جاتے ہیں اور ختمی کی ترقی فرآن کے ذریعے درمیان میں ترقی تلاوت قرآن کے ذریعے درمیان میں ترقی تلاوت قرآن کے ذریعے درمیان میں ترقی تلاوت قرآن کے ذریعے در سے اور انتہا میں ترقی نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے۔

### ذ کرقلبی کے فوائد:

فر مایا:'' ذکر قلبی احکام شریعت بجالا نے میں انسان کو مدد دینے والا اور نفس امارہ کی سرکشی کودورکرنے والا ہے''

# مجددالف ثاني رعينية اوراجتمام سنت:

امام ربانی مجددالف ثانی میشداد کا ایک کارنامه بیه به کدانهول نے سنت کا اتناا متمام سکھایا کدانسان جیران ہوجا تا ہے۔ مثال کے طور پر:

(۱).....'' دو پہر کے وقت سنت قبلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سوجانے پروہ اجر ملتا ہے جو ہزاروں شب بیدار یوں پر بھی انسان کونصیب نہیں ہوتا'' اب اس سے انداز ہ لگا ئیں کہ اس باحث سے انسان کے دل میں سنت کی کتنی عظمت پیدا ہوتی ہے۔۔ ایک اورجگہ پر فرماتے ہیں: (اگرممکن ہوتا تو میں اس بات کوسونے کی سیابی ہے لکھتا)

'' ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند و جدو حال کے جوز ومبیذ کے بدلے میں نہیں دیتے۔''نص سے فص کی طرف مائل نہیں ہوتے' فتو حات مدنیہ سے فتو حات مکیہ کی طرف النفات نہیں کرتے' ہررقاص کی طرف مائل نہیں ہوتے نبیں ہوتے' ان کا کارخانہ بلندہ'

دیکھیں! حکام شریعت کونفیس موتوں کا نام دیا۔ اس سے ان کی گئی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ فاری میں جو زومبیذ' اخروت اور منقہ کو کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی یہ کیفیات' یعنی وجد کی کیفیت' حال کی کیفیت اور ذکر کی کیفیت احوال ومواجید ہیں۔ یہ احوال ومواجید اخروٹ اور منقہ کی طرح ہیں اور احکام شریعت کیا ہیں؟ نفیس موتی ہیں' تو بھی ! کوئی بندہ اخروٹ اور منقہ کے بدلے نفیس موتی و سامکتا ہے؟ وہ ہرگز ایسا سو دا تو بھی ! کوئی بندہ اخروث اور منقہ کے بدلے نفیس موتی و سامکتا ہے؟ وہ ہرگز ایسا سو دا تو بھی ! کوئی بندہ اخروث اور منقہ کے بدلے نفیس موتی و جسکتا ہے؟ وہ ہرگز ایسا سو دا علی کا۔ کام کو چھوڑ کر وجد و حال کے پیچھے بھی نہیں حالے گا۔

اورآ گے فرماتے ہیں:

''نص سے نص کی طرف ماکل نہیں ہو۔تے''

نص کہتے ہیں' قرآن وحدیث کواورفص سے مرادعر بی کی ایک کتاب فسیسے ص الحکمہ ہے تو جہال تصوف کی بات قرآن وحدیث سے نگراتی ہے تو بیصوفیا کس کوچھوڑتے ہیں؟ تصوف کی بات کوچھوڑ دیتے ہیں اور قرآن وحدیث کی بات کو لے لیتے ہیں۔

پ*ھرفر* ماتے ہیں:

'' فتوحات مدینہ سے فتوحات مکیہ کی طرف النفات نہیں کرتے'' فتوحات مدنیہ سے مراد نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں اور فتوحات مکیہ ابن عربی کی

تصوف پرایک کتاب ہے۔

پھرآ گے فرماتے ہیں:

'' ہررقاص کی طرف مائل نہیں ہوتے''

کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جو وجد میں آ کر ذراجھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ان کو وہ رقاص کہدرہے ہیں کہ میدرقص کرنے والے ہیں۔

اس سے انداز ہ لگائے کہ انہوں نے اتباع سنت کا کتناا ہتمام سکھایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک ادرایسی بات کھی ہے جسے پڑھ کر ۔ <sup>ا</sup>ں خوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں :

"حديث پاك ميس ب:

"حَاسِبُواقَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا"

"تم اپنامحاسبہ کرواس سے پہلے کہ تمہارامحاسبہ کیا جائے" فقیر (مجددالف ٹانی میشکیا کے نزد کی سونے سے پہلے سو ہارتبیع تخمید اور تکبیر ( یعنی سبحان اللّٰهُ الحمداللّٰد اوراللّٰد اکبرُجو تبیحات فاطمہ کہلاتی ہیں ) کاپڑھ لینامحاسبہ کا تھم رکھتا ہے"

چنانچہ جس بندے نے سونے سے پہلے سو بارتسبیجات فاطمہ کو پڑھ لیا گویا اس حدیث براس کا آٹو میٹک عمل ہوگیا۔ کیا عجیب بات کہی ہے!!

### کلے کا تکرار کرنے کی عجیب وجہ:

فرمایا: '' لوگ کلے کا تکرار اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ہر طرف حق نظرآئے گرمشائخ نقشبنداس لیے تکرار کرتے ہیں کہ انہیں جو پچھ بھی نظرآئے وہ اسے غیرجا نیں۔ یہ بھی عجیب بات کہی ڈرافرق دیکھیں کہ دوسرے اوگ کلے کا تکراراس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ہرطرف حق نظرآئے اور ہم کلے کا تکراراس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہرطرف غیر بی نظراً ئے 'میری غیر ہے' میری غیر ہے' میری غیر ہے' ہرا یک کی نفی کر و' جب سب مخلوق کی نفی کرد و سے تب اللہ کی ذات ہے وصل نصیب ہوجائے گا۔

ای کیے مفرت نقشبندی بخاری میشدی نے فرمایا:

''جو کچھودیکھا عمیا' سناعمیا' یا جاناعمیا' سب اللہ کا غیر ہے ٰلا ( کلمہ ) کے بینچے لا کراس کی فعی کردین جاہیے''

توجو چیزی انسان و کھے سکے من سکے یاسمجھ سکے کیا وہ خدا ہوسکتی ہیں؟ ہر گزنہیں ہوسکتیں ۔ البندا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں ہر طرف حق نظرا ہے' ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں ہر طرف حق نظرا ہے' ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں جو بھی نظرا ہے وہ ہمیں غیر نظرا ہے' دل کہدد ہے کہ جو ہمارا اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں جو بھی نظرا ہے وہ ہمیں غیر نظرا ہے' دل کہدد ہے کہ جو ہمارا اصل خدا ہے' وہ ہمارے دیکھنے سے' سننے سے اور سوچنے سے بھی اعلیٰ اور بالا ہے۔

قرب الهي كاانمول ذريعه:

فرمایا:'' کلمے کے ذکر سے بڑھ کرکوئی چیز فائدہ مندنہیں' کلمہ غضب کے اسباب کوختم کر کے رب کے قریب کردیتا ہے''

کیا آپ جانتے ہیں کہ غضب کے اسباب کیا ہیں؟ یہاں غضب سے مراد'' دنیا کی محبت' ہے اللہ تعالیٰ نے جب ہے دنیا کو پیدا کیا' بھی ایک مرتبہ بھی محبت کی نظر سے دنیا کو مہیں دیکھا۔ توبید نیامبغوض ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

"اَلَّذُنْيَامَلُعُوْنَ"

'' دنیالمعون ہے''

یہ جوفر مایا کہ کلے کا ذکر غضب کے اسباب کوختم کرتا ہے تو اس سے مرادیہ ہوگا کہ یہ محبت دنیا کودل سے ختم کرتا ہے اور بندے کواللہ تعالیٰ کے قریب کردیتا ہے۔

#### صحبت صلحا كي فضيلت:

''صحبت میں ایک ساعت رہنا' مجاہدوں کے کئی چلوں سے بہتر ہے۔خدا سے شرمانا چاہیے۔آپ ہزار دنوں میں سے ایک دن بھی صحبت کے لیے ہیں نکالتے''

# خوا بشات نفسانی موجود بونے کی دلیل:

ایک اور عجیب مضمون سنیے فرماتے ہیں:

''جب کوئی مخص احکام شریعت پڑمل کرنے میں دشواری محسوس کرے گا۔ بیاس کے اندرخواہشات نفسانی کے موجود ہونے کی دلیل ہے''

جب اندر سے خواہ شات نفسانی ختم ہوجا کیں گی تواحکام شریعت پڑمل کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ بھی اجب کوئی اٹھنے بیشنے اور بھا گئے میں تنگی محسوس کرے تو بیا ندر کی بیاری کی دلیل ہے۔ کوئی کے کہ مجھ سے چلانہیں جاتا 'تھک جاتا ہوں تو ڈاکٹر کے گاتم بیار ہو۔ ای کے کہ مجھ سے وزن نہیں اٹھایا جاتا 'تو ڈاکٹر کے گاتم بیار ہو۔ ای طرح جب کوئی مختص احکام شریعت پڑمل میں دشواری محسوس کرے گاتو بیاس کے اندر خواہ شات نفسانی کے موجود ہونے کی دلیل شار کی جائے گی۔

# بقاکے بعد علوم کی والیسی:

فرمایا '' فتا کے دفت سارے علوم سالک کے ذہن سے جاتے رہتے ہیں' مگر بقا کے بعد سب علوم دالیس آجاتے ہیں''

یعنی نسیان ہوتا تو ہے مگرتھوڑے سے وقت کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب علوم کو بڑھا کر بندے کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔

# فناسے پہلے اور بقاکے بعد نفس کی حقیقت:

فر مایا: فناہے پہلےنفس شیطان سے زیادہ شریر ہوتا ہے اور بقا کے بعد نفسِ مطمئنہ بن کرفرشتوں ہے۔فضل ہوجا تا ہے۔اس بات کو یاد کرلیں بہت اہم ہے۔

# اتباع شریعت تمام کمالات کی بنیاد ہے:

کوئی شخص کمالات ولایت اور کمالات نبوت کے حاصل ہونے کے بعد بھی اتباع شریعت سے بری نہیں ہوسکتا۔شریعت بنیاد ہے تمام کمالات حاصل کرنے کی۔جیسے بنیاد کے بغیر مکان نہیں بن سکتا'اسی طرح شریعت کی اتباع کے بغیر کمال حاصل نہیں ہوسکتا۔

# دل کی تؤپ:

بھی ! کیا آپ تھک گئے ہیں؟ میں نے آپ کوسنانا تو ہے۔خوش ہو کے سیں تب بھی سنانا ہےاورا گر تنگ ہو کے سیس تب بھی سنانا ہے۔

ہمارے حضرت مرشد عالم میشانی سیالکوٹ میں ایک دوست کے ہاں مہمان گئے۔ وہ حضرت کے بوٹ سے بوٹ سے ماشق صادق تھے۔ وہ حضرت میشانی کوئی خاشتہ بھی اچھا کرواتے دو پہ کوبھی اور شام کوبھی اچھا کھانا کھلاتے۔ اتنی خدمت کرتے کہ کوئی حذبیں۔ انہوں نے کئی دنوں تک حضرت کوفی حذبیں۔ انہوں نے کئی دنوں تک حضرت کوفو بھلایا 'پلایا 'سلایا اور آ رام دیا۔ ایک دن حضرت میشانیہ کہنے گئے: ' حاجی صاحب! جب بیل یا گھوڑے کو انسان اچھا کھلائے تو بھر کام بھی تو اچھالینا چاہیے' مقصد بیتھا کہ کوئی پروگرام بھی تو رکھو۔ یہ کیا کہ کھلا پلاکے فارغ کردیا جائے''

بھی! کام تو آپ ہے لیما ہے قابو جوآئے ہوئے ہیں۔ سال میں یہ دو دن ہی تو ہمیں ملتے ہیں۔ پہلے تمن دن تو چونکہ جزل اجتماع ہوتا ہے اس لیے سب اپنے اپنے کام میں گے ہوتے ہیں۔ بہرحال! دل کی تڑپ ہے ہے کہ آپ کوسیح تصوف پہنچ جائے۔ جونعت ہم نے اپنے مدول اپنے جائے۔ جونعت ہم نے اپنے مدول سے م مدول سے پائی وہ ہم آپ تک بھی پہنچاجا کمیں تا کہ ہمیں بھی اس نعمت کا حق ادا کرنے دالوں میں شامل کرلیا جائے۔

یہ باتیں آپ کو پورے مکتوبات کا مطالعہ کرنے پر بھی شاید نہلتیں۔ آپ کواس بات کا ابھی اندازہ نہیں ہے کہ کتنا مطالعہ کرنے کے بعد مکتوبات میں سے ہیرے موتی نکال کرآپ کے سامنے ٹو دی پوائٹ باتیں کی جارہی ہیں۔

# درودشریف اور ذکرِقلبی کا نواب:

خود ساختہ ذکر سے درود شریف کا پڑھنا افضل ہے۔جبکہ ذکرِ قلبی کا اجروثواب درود شریف کے اجروثواب سے کئ گنا زیادہ ہوتا ہے تا ہم دونوں کا ثواب نبی علیہ السلام کو برابر پہنچتا ہے۔

خودساخت ذکراس ذکرکو کہتے ہیں جوانسان ازخود کرنا شروع کردے۔ چاہے وہ ذکر سے ان اللہ کا ہے کیلے کا ہے یا جو بھی ہے۔ پیرومرشد نے نہ بتایا ہو بلکہ خود ہی کرنا شروع کر دے۔ ایسا خودساخت ذکر کرنے سے درودشریف کا پڑھنا افضل ہوتا ہے اور آ گے فرمایا کہ ذکر قاب درودشریف کے اجر و ثواب سے کی گنازیادہ ہوتا ہے لہذا کوئی بینہ تہجے کہ درودشریف پڑھیں گے تو نہیں گے تو نہیں گہتے گا۔ چنا نچہ جو بندہ ذکر قلبی ہیں مشغول رہے وہ یہ نہ سوچ کہ میں درودشریف تھوڑ ا پڑھتا ہوں 'جھے تو حضرت صاحب نے بس سودفعہ میں اور سودفعہ شام درودشریف پڑھئے کو کہا ہے بیا تھا ہوں نہیں نہیں نہیں فرقبلی کی برکات پھاور ہیں۔ اس سے باطنی کہا ہے میں تواسے بڑھا تا ہوں نہیں نہیں نہیں فر کرقابی کی برکات پھاور ہیں۔ اس سے باطنی ترتی ماتی ہو دعد یہ کو سجھنا کہا ہے۔ اس اس باطنی ترتی کی وجہ سے انسان کے لیے معارف تفیر وحد یہ کو سجھنا آ سان ہوتا ہے۔

# ولى كوولايت كاعلم مونا ضروري نبيس:

فر مایا: نبی کونبوت کاعلم ہونا ضروری ہے مگر ولی کو ولایت کاعلم ہونا ضروری نہیں۔ کٹی اولیا ایسے گزرے ہیں جن کواپنی ولایت کی خبر نہیں تھی۔

### مصيبت بھی نعمت ..... مگر کیسے؟

فرمایا: دنیا کی مصبتیں دوستوں کے لیے انعام کی مانند ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ بند ہے کوتکلیفیں پینچیں اور بندہ ان کوانعام سمجھے؟

اس کوایک مثال سے جمعیں تاکہ پہ چل جائے کہ واقعی بیانعام کی ماندہوتی ہیں۔
ایک بندہ تھا، جس کا بیٹا گھر سے روٹھ کے چلا گیا۔ اب یہ بے چارہ اس کو ڈھونڈ تے دھونڈ تے ساراون شہر میں پھرتارہا، حتی کہ پھرتے پھرتے اس کورات ہوگئی۔ رات کے دو بجے یہ باغ کے قریب نے گزررہا تھا کہ اس کو پولیس والے نے پکڑلیا۔ پولیس والے نے باس کو چور سمجھا، آ وارہ سمجھا، اب اس نے اس سے پوچھا: کون ہو؟ اس نے کہا: میں و ہے، ی پھررہا ہوں۔ پولیس والے نے اس کو دو چار ڈنڈ نے لگانے۔ پھر وہ کہنے لگا: اب میں دوسرے کو بھی باتا ہوں اور ٹل کر تمہاری مرمت کرتے ہیں، پھر پہ چل جائے گا کہ تو کون دوسرے کو بھا نے کہا تھی ہوں اور ٹل کر تمہاری مرمت کرتے ہیں، پھر پہ چل جائے گا کہ تو کون ہوں سے بھاگ کر جان بچانے کے لیے باغ میں تھی کہا۔ جب وہ دوسرے کو بلانے کیا تو وہاں سے بھاگ کر جان بچانے کے لیے باغ میں تھی کہا تو دیکھا کہ وہاں اس کی جگہ جا کر بیٹھا تو دیکھا کہ وہاں اس کا بیٹا چھیا ہو اتھا۔

اب جب اس کی بینے سے ملاقات ہوگئ تو وہ پولیس کے اس ڈیڈے کو بیانعام سمجھے گا یا سرا سمجھے گا؟ انعام سمجھے گا۔ وہ کہے گا اللہ کاشکر ہے کہ پولیس والے نے مجھے دوجار ڈیڈے نگا تا تو میں تو باغ میں جا تا ہی نہ۔ مجھے کیا پہتہ تھا کہ وہاں ڈیڈے نگا دیا تا تو میں تو باغ میں جا تا ہی نہ۔ مجھے کیا پہتہ تھا کہ وہاں میر ابیٹا چھیا ہوا ہے۔ تو جس طرح بیٹے کے ل جانے پراس نے پولیس کے ڈیڈے کواپ

لیے انعام سمجھا اس طرح اللہ کا وصل نصیب ہونے پر سالک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیجی ہوئی تکالیف کوایئے لیے انعام سمجھتا ہے۔

# انباع سنت اور محبت يشخ كى فضيلت:

فرمایا: ''دوباتوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں۔ ایک اتباع سنت اور دوسرامحبت شخ ''اگر اتباع سنت میں کوئی فرق نہ آئے اور محبتِ شخ میں بھی کوئی فرق نہ آئے تو کیفیات جیسی بھی ہوں ان سے بندے کو گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ کیا مخوس بات کہی!اگران دوباتوں میں فرق آ جائے تو پھر بڑنے می کیات ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا:

#### Something is seriously wrong some where.

کہیں نہیں کوئی گڑ پر ضرور ہے۔

# کفر کی ظلمت کیسے دور ہوتی ہے؟

فرمایا:'' کفر کی ظلمت بہت زیادہ ہوتی ہے توجہ سے دور نہیں ہوتی۔ دو چیزوں سے دور ہوتی ہے یا تو سچی تو بہ سے یا پھر تارجہنم سے''

امام ربانی مجدوالف ٹانی بیزاللہ کا ایک خادم تھا اس کا بھائی بیار ہوگیا۔اللہ کی شان کے دوسکرات موت کے جرب بہنچ گیا' علامات موت ظاہر ہونا شروع ہوگئیں۔حضرت کا خادم بھاگا ہوا ہم یا اور کہنے لگا: حضرت! میرے بھائی کا آخری وقت ہے' آپ مہر بانی فرما کراس موقع پر پچھاتو جہات ڈال دیں تا کہاس کا خاتمہا چھاہوجائے۔

خدام کی الی باتوں کو تبول کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے مجے فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹھ کراس کے بھائی پر بہت دیر تک توجہ کی مگر اس کے دل کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ وقت کا مجد دالف ثانی 'اتنی بڑی شخصیت' وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پوراز وراگادیا، عمراس کے دل پر پچھ بھی اثر نہ ہواتو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے مولا! معاملہ کیا ہے؟ پھر مجھ پر راز کھولا گیا کہ اس کی ووتی کفار کے ساتھ تھی اوراس دوئی کی وجہ ہے اس کے دل پر ایسی ظلمت تھی جو توجہ کے ساتھ مجمی بھی بھی ہوئی ہے۔ ایسی ظلمت یا تو تو ہہ ہے دھل سکتی ہے یا پھر نارجہم میں جا کر دھل سکتی ہے یا پھر نارجہم میں جا کر دھل سکتی ہے یا پھر نارجہم میں جا کر دھل سکتی ہے۔ وہل سکتی ہے۔ دھل سکتی ہے۔

# قابلِ ترديد باتيں:

فرمایا:''کشف و الہام سے جوہا تیں کتاب وسنت کے ان معانی کے خلاف نظرآ کیں جوجہورعلمائے حق نے کیے ہیں'وہ سب کی سب قابل تر دید ہیں ان کوردکر دیا جاہے۔''

### علائے حق کا نور ہدایت:

فرمایا: "أكرعلائے حق كانور مدايت ند موتا تو جم مدايت نه پاسكتے"

# يهمى ذكرمين داخل ہے:

فرمایا: ''احکام شرعیہ کے مطابق تمام حرکات وسکنات کرنا' ذکر کرنے میں داخل ہے۔امام محمد محملیات کا قول معتبر ہے نہ کہ ابو بکر شبلی اور ابوالحن نوری کا۔''

### جفائے محبوب کی لذت:

فر مایا:''جفائے محبوب وفائے محبوب سے زیادہ لذت بخش ہوتی ہے'' یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انعامات مل رہے ہوتے ہیں'اس کے بجائے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکالیف مل رہی ہوتی ہیں'اس دفت میں سالک کی ترتی زیادہ ہورہی ہوتی ہے۔

#### بدعت کی حقیقت:

فرمایا:''بدعت' دین کے حسن و کمال کی نفی ہوتی ہے۔''

عقلِ معاداورلذات فانيه:

فرمایا: ' دعقلِ معاد ( دوراندلیش عقل ) لذات باقیه کوچپوژ کرلذات فانیه کی طرف توجهٔ بیس کرتی ۔''

# تصوف اضطراب كادوسرانام كيدج

فرمایا: "تصوف اضطراب کا دوسرانام ہے"

جو پکا صوفی ہوتا ہے وہ مضطرب ہوتا ہے۔ اس کا ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا اور اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لیے کوشش کرنا' اس کا مقصود زندگی ہوتا ہے۔ کویاس کے دل میں ایک آ گئی ہوتی ہے۔ اس آ گ کا دوسرانا م تصوف ہے۔ جب بیا ندر کی آ گئی ہوتی ہے تو پھر تصوف بھی رخصت ہوجا تا ہے۔ توصوفی کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے انگارے ہوتے ہیں۔ جب بیا نگارے بچھ جا کیں اور را کھ بن جائے تو بندے کا تصوف میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اضطراب ہوگا تو جا کیں اللہ کو منائے گا اور غرز دہ رہے گا۔ نبی علیہ السلام متواصل الحزن سے بینی رہتا۔ اضطراب ہوگا تو زیادہ وقت خمکین رہا کرتے ہے۔

#### كامياني كاواحدراسته:

فرمایا: "سیدالطا کفہ جنید بغدادی میلید فرماتے ہی کہ کامیابی کے سب رائے بند ہیں سوائے اس رائے کے جس پر ہی علیہ السلام چلے ہیں "

### وسيله منبوي مناهية م كالميت:

فرمایا:''اذ کاروافکار بے توسل سرکارووعالم ملاقیاتی غیرمفید ہیں'' بعنی کوئی میہ نہ سمجھے کہ ذکر کرنے ہے مجھے اللہ ہے ڈائر یکٹ فیض مل جائے گا۔ بلکہ امتی کوجو پچھ بھی ملے گا'وہ محبوب ملاقیاتی سیندا قدس سے ہوکر ملے گا۔

# مردکون ہوتاہے؟

فرمایا: 'شخ ابوسعیدابوالخیرفرماتے تھے کہ ہوا میں اڑتا کوئی کمال نہیں ، مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے۔ پانی پہتیرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں زمین کا زیادہ سفر کر لینا بھی کوئی کمال نہیں 'تکا بھی پانی پہتیرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں زمین کا زیادہ سفر کر لینا بھی کوئی کمال نہیں 'کہ شیطان بھی پیک جھپنے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے بلکہ مرد وہ ہے جو مخلوق کے درمیان نشست و برخاست رکھے' پھر بھی اللہ تعالی سے غافل نہ ہو''

مردکون ہے؟ ہوا میں اڑنے والا مردنہیں' پانی پہ چلنے والا مردنہیں' یہ کوئی ایسی خاص با تیں نہیں' اصل بات یہ ہے کہ مرد وہ ہے جومخلوق کے درمیان نشست و برخاست رکھے' لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ ہے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ ہو۔

### سالک کی صفات:

فرمایا:''سالک کے اندر چند صفات لازمی ہونی جاہمیں:حوادث سے متذبذب نہ ہوئی جاہمیں:حوادث سے متذبذب نہ ہوئی جاہمیں ہو عیوب غیر پرنظر نہ کرئے اپنے کو دوسرے مسلمانوں سے ترجیج نہ دے مساکین کے ساتھ ہم شینی رکھے سلف صالحین کے حالات سامنے رکھے غیبت سے بچے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔''

### مومن کون ہوتا ہے؟

ُ فرمایا:''جوحسنات کاشوق رکھےاور سیئات کا خوف رکھئے صدیث کے مطالق وہ مخص مومن ہوتا ہے''

### طريقت كى كيامجال:

فرمایا: " طریقت کی کیا مجال ہے کہ وہ شریعت کا انحراف کرے'

#### لذت عبادت ایک عطیہ ہے:

فرمایا:''لذت عبادت ایک عطیہ ہے' مخصیل طاعات (عبادت کرنے) میں کوشش کریے' مگرامیدنجات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وابستہ رکھیں''

### اطاعت حق ذا كر ہونے كى دليل:

فرمایا: ''جوسا لک کسی امر میں اللہ تعالیٰ کے حق کا مطیع ہے وہ اس حالت میں ذکر ہے۔ 'بیعنی ہے۔ جوسا لک کسی کام میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے تو اس کام کے دوران وہ ذاکر ہے۔' بیعنی جتنی دیر میں کوئی بندہ شریعت کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے اتنی دیر تک وہ ذاکرین کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔

فہرست میں لکھا جاتا ہے۔

#### خوا بول کی حیثیت:

فرمایا:''منامات پراعتبارندکرے۔اگرکوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ہا دشاہ بن گیا تو وہ صبح اٹھ کربن تو '۔ یہ جاتا۔ بالفرض وہ بن بھی جائے تو کون ساقیامت کاعذاب اس سے ودرہوگیا''

ہارے بعض دوستوں کوخوابوں کا بہت شوق رہتا ہے۔ کچھتو خوابوں کے شنرادے

ہی ہوتے ہیں۔روزان سے نیا خواب من لو۔

### جب جنون طلب شعله زن موتاہے:

فرمایا: جب جنون طلب شعله زن ہوتا ہے تو زبان عذر بند ہوجاتی ہے ' یعنی پھر بندہ کوئی عذر نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسے انسان کہتا ہے کہ بی عدر تھی کہ مراقبہ نہ کرسکا' بیروج تھی کہ تسبیحات نہ پڑھ سکا' بیروج تھی نہ تکبیراولی جس نہ پڑچ سکا۔ بیسار ے عذر اس لیے ہوتے جی کہ اس کے باطن میں محبت کا شعلہ بھڑ کا نہیں ہوتا۔ جب محبت کا شعلہ بھڑک جاتا ہے تو پھر زبانِ عذر بند ہوجاتی ہے عذر ختم ہوجاتا ہے اور طلب تڑپ میں بدل جاتی ہے۔ پھر قانونی تعلق کی بجائے جنونی تعلق ہوجاتا ہے۔ طلب تڑپ میں بدل جاتی ہے۔ پھر قانونی تعلق کی بجائے جنونی تعلق ہوجاتا ہے۔

### انفاس رحيميه سےمعارف

شاہ عبدالرحیم دہلوی تریبالیہ جوشاہ ولی اللہ محدث دہلوی ٹیمٹاللہ کے والدگرامی نظے ان کے مچھ ملفوظات'' انفاس رحیمیہ'' سے پیش کیے جاتے ہیں' وہ بھی س کیجے۔ان ملفوظات میں تضوف کی بجائے علمی باتیمی زیادہ ہوگئی۔

### عوام الناس ميس زبان كابر بيز:

فرماتے ہیں: مجلس عام میں خلاف جمہور کوئی بات زبان پر نہ لاؤ اگر چہوہ بات نی نفسہ سیح ہو۔اس لیے کہ عوام کا مجمع ہے علما کانہیں یوام الناس میں کوئی بات ایس نہیں کرنی عاہیے جوجہ ہورعلما کی بات کے خلاف ہو۔

# ا گرمهمی تکلف کرنا بھی پڑنے تو .....

فرمایا: چلنے پھرنے 'اٹھنے بیٹھنے میں تکلف کے ساتھ قوی لوگوں کا اندازا ختیار کرنا چاہیے۔ بینی اگر بھی تکلف کرنا بھی پڑے تو چلنے پھرنے 'اٹھنے بیٹھنے میں بندے کوصحت مند نظرة ناچاہیے بیارنہیں نظرة ناچاہیے اور کئ تو بیار ہوتے بھی نہیں اور وہ لوگوں کو دیکھ کر کچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تکلف کے ساتھ طاقت ورلوگوں کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اگراپی طبیعت کے خلاف ہمت کے ساتھ بھی چلنا پڑے تو پھر بھی ایسے چلے کہ یہ بڑا صحت مند ہے۔

### اگرطالب حق بريگانوں ميں چلا جائے تو:

فرمایا: ''طالب تن اگر برگانوں میں چلا جائے تو اس کوچاہیے کہ وہ جلدی اٹھ جائے۔'' اگر طالب حق لاعلمی کی وجہ ہے ایسے رشتہ داروں میں چلا گیا جہاں غفلت کی باتنی ہور ہی تغییں' غیبت ہور ہی تھی' یا خلاف شرع مجیس لگ رہی تغییں تو وہاں سے جلدی اٹھ جائے۔ برگانوں سے مراد وہ لوگ جیں جو نیکی والے نہوں' بلکہ دوسراذ وق رکھنے والے ہوں۔

### قيد بستى سے آزادى كى فضيلت:

فر مایا:''اگر شیخ کامل نے طالب صادق پر ایک بار توجہ کر کے قید ہستی سے آزاد کردیا تو کافی ہے' مشغول بجن رہے' موت سے پہلے کا م کمل ہوجائے گا''

یعنی شیخ نے اگرایک دفعہ انجن اسٹارٹ کر دیا ہے تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تعلق رکھے اور لگار ہے اللہ تعالی ان تو جہات کی برکت سے موت سے پہلے پہلے کا مکمل کروادیں مے۔

### اس بات کو یا د کر کیجے:

فر ایا:''سالہاسال قبض کی کیفیت رہے تب بھی ناامید نہ ہو' کیا عجب کہ اس استفامت کی برکت ہے ایک لیجے میں نعمت عظمٰی نصیب ہوجائے''اس بات کو یا دکر لیجے۔

#### خطبات *فقیر ⊕ چھی ہیں کہ ا* 164 ایک ہے ہیں۔ معرفت کے و ق

## سالك اليخ آپ كومبندى سمجے:

فرمایا:''سالک ہروفت اپنے آپ کومبتدی سلوک کی ابتدا کرنے والاسمجے اشغال ایسے شوق سے کرے کہ جیسے ابھی تھم ملاہے''

#### اختیارے چھوڑ دے:

فرمایا:''سالک جس چیز کوکل مجبوری سے جھوڑے گا' آج اس کواختیارے چھوڑ دے'' سپر دگی :

فرمایا: ''مقعود حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کمل سپر دکر دے'' نفوش طریفت سے معارف

شاہ عبدالعزیز میں ہے ہی ایک کتاب'' نقوش طریقت' ہے اس میں ہے بھی چند ملفوظات میں کیجیے۔

### غلبه حال میں نارواکلمات کا صدور:

فرمایا: غلبہ حال میں ناروا کلمات کا نکل جانا معذور ہی ہے۔ جیسے بوڑھے کا اور حضرت مویٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے:

بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا تھا جو کہہ رہاتھا: اللہ! مجھے پنۃ جلا ہے کہ آپ کی بیوی نہیں' نیچ نہیں' آپ میرے پاس آ جا ئیں' میں آپ کو کھانا کھلا وُں گا' سر دھلا وُں گا' کنگھی کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بھی محبت میں کہہ رہاتھا'اس کو پنۃ نہیں تھا۔اس طرح اہل محبت کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکل جانے ہیں۔

# اسمِ اعظم الله ہے:

فيخ عبدالقادر جيلاني ميشك كالكفرمان فقل كرتے ہيں:

فرمایا: ''اسمِ اعظم ''**الله** '' ہے۔ بشرطیکہ دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو' کیسی پیاری بات کبی! امام اعظم ابوحنیفہ بُرِیَّ اللہ کا بھی بہی مذہب تھا۔ وہ بھی فرماتے ہے کہ اسمِ اعظم ''الله'' ہے۔

ہمارادل چونکہ غیرے بھراپڑا ہے اس لیے ہماری زبان سے اللہ کا لفظ لکلٹا ہے تو اثر ہی کو کی نہیں ہوتا۔

چوتكە الله تعالى نے قرآن مجيديس فرماديا:

﴿ ٱلَّابِذِكُو اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ ﴾ (١:١٨عر)

اس کیاللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کا آپ لا کھ ذکر کرلیں ان سے آپ کو ہسکون نصیب ہوگا۔ کووہ سکون نصیب نہیں ہوگا جو آپ کواسم ذات (اللہ) کے ذکر ہے سکون نصیب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں: دوسرے اساکی بجائے اللہ کے نام کے ذکر ہے سکون زیادہ ملتاہے۔

### فنااور بقا كا كمال:

فرمایا:'' فنا اور بقا کا کمال ہے ہے کہ محبت کے ساتھ انتباع شریعت بھی نصیب ہوجائے''

### موت کے وقت عادی عمل کا اجرا:

ا یک بزرگ نظے وہ موت کے وقت انگلیاں ہلار ہے تھے۔عام بندوں کو پیۃ نہ چلا کہ یہ کیا کرر ہے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر نے الط کی بیوی سے پوچھا: یہ موت کے وقت یوں انگلیاں کیوں ہلار ہے تھے؟ وہ کہنے گی:اس راز کو میں جھتی ہوں ان کا انگلیوں کے او پر تہیج پڑھنے کا اہتمام تھا۔ زندگی بھروہ اس معمول پر کاربندرہے اور بے ہوشی کے عالم میں بندے کا جوعادی عمل ہوتا ہے وہ خود بخو دانسان کے ہاتھوں سے صادر ہوجا تا ہے۔

اب یہاں سے بیہ بات مجھ میں آئی کہ جو بندہ آج کلے کا کثرت سے ذکر کرے گا' لا الدالا اللہ پڑھے گا' ایک دن میں ہزاروں مرتبہ ذکر کرے گا' تو عادت ہونے کی وجہ سے موت کے دنت اس کی زبان سے بلا ارادہ کلمہ جاری ہوجائے گا۔

ایک صاحب نے طوطا پالا اور اس کو اللہ اللہ کا نام سکھایا۔ اب وہ طوطا اللہ اللہ کہتا' لوگ بڑے خوش ہوتے اور وہ دور دور سے اس کود کیھنے کے لیے آتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک دن اس نے طوطے کو پنجرے میں تو ڈالا گر اس کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ جب وہ ادھر ادھر ہوا تو پیچھے سے ملی صاحبہ تشریف لے آئیں۔ اس نے جب پنجرے کا دروازہ کھلاد یکھا تو اس نے طوطے کی گردن پکڑی اور بھاگ گئی۔

اس کو اس وقت پیۃ چلا جب طوطے نے ٹیس ٹیس کرنی شروع کردی۔ چنانچہ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے کیا مگر ہلی لے کر بھاگ چکی تھی۔ اس کوطوطے کے مرنے کا بڑا افسوس ہوا' چنانچہ کئی دنوں تک بڑاغمز دہ رہا۔

ایک دن وہ ایک اللہ والے سے ملا اور ان کواس نے واقعہ ستایا۔ انہوں نے سمجھایا:

ہمی اجوہونا تھا وہ ہو گیا' اب کیا غمز دہ ہوتے ہو۔ یہ کہنے لگا: حضرت! چلو بہتو کوئی بات نہیں موت تو آئی تھی' اس کو بلی لے گئی تو کوئی بات نہیں لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ میں نے اس طوطے کو ساری عمر اللہ اللہ کا لفظ سمھایا اور وہ اللہ اللہ تی کہتا تھا لیکن جب بلی اس کو لے کر بھا گی تو وہ اللہ اللہ کے بجائے ٹیس ٹیس کرتا جار ہا تھا' جیرت تو جھے اس بات پر اس کو اس ان بزرگوں نے اس کو سمجھایا' فرمانے گئے: دیکھو! اس طوطے کی زبان پر تو اللہ اللہ تھا مگراس کے دل میں ٹیس ٹیس ٹیس کے وقت وہی کہھ تھا کہ جوانسان کے اللہ تھا مگراس کے دل میں ٹیس ٹیس ٹیس تھی۔ اور موت کے وقت وہی کہھ تھا کہ جوانسان کے اللہ تھا مگراس کے دل میں ٹیس ٹیس ٹیس ٹیس کے وقت وہی کہھ تھا کہ جوانسان کے

دل میں ہوتا ہے۔

بھی آج اگرہم اپنے دل میں اللہ کو بسائیں سے تو موت کے وقت بے اختیار کلمہ زبان سے نکل آئے گا۔

### اجازت وخلافت كي اصل:

فر مایا: ایک صدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ بہت ی عورتیں جمع تھیں مگر نبی علیہ السلام کوفرصت نہ تھی چنا نچہ آپ می اللیا ہے حضرت عمر دراللئڈ کو بھیجا کہ نیابتا بیعت کرلیں ۔اجازت وخلافت کی اصل یہی صدیث ہے۔

نی علیہ السلام نے حضرت عمر والفیئ کو بھیجا کہ میں مصروفیت کی وجہ سے جانہیں سکتا' لہٰذا آپ چلے جائیں اوران کو نیابتا بیعت کرلیں۔ای طرح یہ جواجازت وخلافت دی جاتی ہے وہ بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ اب کام بڑھ چکا ہے اور میں ہرجگہ پرتو وقت دے نہیں سکتا' لہٰذا آپ لوگ جائیں اوران لوگوں کو نیابتاً بیعت کرلیں۔

### وساوس اوران كاعلاج:

ایک بات بڑی قیمتی ہے: ایک ہوتا ہے وسوسہ شیطانی اورایک ہوتا ہے وسوسہ نفسانی۔اگراس بات میں فرق کرنا ہو کہ یہ وسوسہ کی طرف سے ہت آواس کا معیاریہ ہوکہ انسان اس وسوسہ کی فی کرے۔اگر تو وہی وسوسہ بار بارا تاریخ بار بارا تاریخ ویہ پیچان ہے کہ یہ وسوسہ نفسانی ہا اوراگراس کے بجائے کوئی اور وسوسہ آنے لگ جائے تو پیچان ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے۔اس لیے کہ شیطان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بندہ کوئی نہوئی کرتا تو چلواس نے چھوٹا کر لے۔وہ بھی نہیں کرتا تو چلواس سے چھوٹا کر لے۔وہ بھی نہیں کرتا تو چلواس سے بھی چھوٹا کر لے۔وہ بھی نہیں بندے کی تفکیل ضرورکرتا چا ہتا ہے۔ کہ پھھوٹو کروا تا ہے بعنی وہ کہیں نہیں بندے کی تفکیل ضرورکرتا چا ہتا ہے۔

### خطبات فقير 🗨 ١٤٨٤ 🛇 🌣 🛇 🍪 🗞 معرفت كے موتى

چنانچہ جب بھی کوئی وسوسہ آئے تو آپ اس وسوے کوروکیں ۔نفس چونکہ ضدی اور اڑیل ہے اور بیہ کہتا ہے کہ میں نے بیہ کام کر کے رہنا ہے بار بار وہی وسوسہ آئے گا۔اس لیے بیہ وسوسہ آئے تو بیکس کی طرف سے لیے بیہ وسوسہ آئے تو بیکس کی طرف سے ہوگا۔اور بدل کر نیا وسوسہ آئے تو بیکس کی طرف سے ہوگا؟ شیطان کی طرف سے۔

وسوسہ شیطانی اوروسوسہ نفسانی کاعلاج کیا ہے؟

ہے۔....وسوسہ شیطانی کا علاج ذکر و اذکار ہیں۔قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملائے۔اللہ تعالی ارشادفر ماتے ہیں: ملتا ہے۔اللہ تعالی ارشادفر ماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الِذَامَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُو اللهِ (٢٠١:الا مراف) تووسوسه شيطاني كاعلاج كيا ب? ذكرالله

🖈 .....اوروسوسەنىغىمانى كاعلاج ' مخوابىشات كوتۇ ژىنا دراللە كےسامنےرونا دھونا''

# مكتوبات رشيد بيهي معارف

حضرت مولانا رشیداحد کنگوہی کی ایک کتاب'' مکتوبات رشیدیہ' ہے اس میں ہے بھی چند لمغوظات من کیجے۔

# سونے سے پہلے تہجد پڑھنا:

فرمایا:''اگر تہجد پڑھنے سے دن کے کاموں میں نقصان ہوتا ہوتو پھر پڑھ کے سونا افضل ہوتا ہے''

یہ بات کون کہدرہے ہیں ؟فقیہ وقت حضرت مولانا رشید احمر کنگوہی مینیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تبجد پڑھنے ہے دن کے کاموں میں نقصان ہوتا ہے کیہاں احمال کی بات نہیں ہورہی 'بلکہ نقصان ہونے کی بات ہورہی ہے۔اس لیے اس بندے کے لیے

افضل یہ ہے کہ وہ تہجد پڑھ کے سوئے۔

(یہاں حضرت مولا تاخلیل الرحن انوری مظلۂ نے سوال پوچھا: حضرت! دن کے کاموں میں یادین کے کاموں میں؟ تو حضرت دامت برکاتہم نے فرمایا: دن کے کاموں میں۔ پھر دضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دن میں بھی بندہ دین ہی کے کام تو کرتا ہے۔ ایک آ دمی رزق حلال کے لیے جاتا ہے اور ڈیوٹی پوری نہیں دے سکتا تو فریضے میں کی ہوجاتی ہے اور اگر دین کے کام میں جاتا ہے تو دہ پھر و یسے ہی دین کا کام ہے) جب فرکر ذات کا خیال قائم ہوجائے:

فرمایا: '' جب ذکر ذات کا خیال قائم ہوجائے تو زبان کے ذکر کی حاجت نہیں رہتی'' یعنی جب دھیان ہی ہروفت اس کا ہے تو زبان سے نام لینے کی پھرضرورت نہیں رہتی۔ طریفت کا مقصور:

فر مایا:'' طریقت کامقصود بیہ ہے کہ عام لوگ جن چیز وں کا سرسری علم رکھتے ہیں وہ سالک کویقین کامل کے ساتھ حاصل ہوجا کیں''

صحبت نبوى كافيض:

### خطبات فقير العلاق المحالية الم

# تصوف میں لگےرہنا جاہیے:

فرمایا:''بندے کوتصوف میں گئے رہنا جا ہیے۔ اول تو نسبت نصیب ہوجائے گی' ورنہ نیکوکاری کی جماعت میں تو شمولیت یقینی ہوجائے گی''

#### سلوك كامقصد:

فرمایا: "سلوک کامقصدیہ ہے کہ معاصی ہے نفرت ہواورا طاعت سے رغبت ہوجائے" حصول نسیست کی علامت:

فر مایا: '' حصول نسبت کی علامت بہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کا نتات کے رو برو محسوس کرے اور معاصی کے خیال سے شرم طاری ہوجائے''

# ذکر کے لیے فرصت کا انتظار کیوں؟

ذکرکے لیے فرصت کا انتظار نہ کرے۔شیطان ہر گز فرصت نہ ہونے دے گا۔ بلکہ وہ کسی نہ کسی کام میں الجھائے رکھے گا۔اس لیے ذکر کے لیے فرصت کی تلاش میں نہ پڑے۔

# سالکین کی رہنمائی سےمعارف

حضرت تعانوی مینید کی ایک کتاب'' سالکین کی رہنمائی'' ہے اس میں ہے بھی چند ملفوظات من کیجے۔

### ثمرات كاانتظار:

فرمایا:'' ذکر کے وقت سالک کوثمرات کا منتظر بیس ہونا چاہیے' فقط اللہ کی رضا کا منتظر ہونا جاہیے''

### عُجب سے مفاظت کیے؟

فرمایا: 'منجب سے حفاظت کے لیے سوچیں کہ جونعت کی وہ بغیرا شخقاق کے لی سے میرا کمال نہیں بلکہ یہ فضل خدا ہے۔ اگر دوسر مے فضیلتوں سے خالی نظر آتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کوا یسے کمالات ملے ہوں جومیری نظر میں پوشیدہ ہوں''۔

#### غيبت كاعلاج:

فرمایا: '' غیبت کے دفت بی خیال کرو کہ دوسرافخص میرے نیک اعمال کاحن دار ہے گا'' بیغیبت کا انو کھا علاج ہے کہ جب بندہ غیبت کررہا ، وتو سو ہے کہ دوسرافخص میرے کئی۔ نیک اورمقبول اعمال کاحق دار بن جائے گا۔ تو جب وہ بیسو ہے گا کہ کمائی میری ہے اور جائے گا۔ تو جب وہ بیسو ہے گا کہ کمائی میری ہے اور جائے گا۔ وسرے گا کہ کمائی میری ہے اور جائے گا۔

# نیک اعمال کرنے کی وجہ:

ا چھا بھی ابتا ئیں کہ انسان کی بخشش عمل پر ہوگی یار حمت کی وجہ سے ہوگی؟ (سب سامعین نے بیک زبان کہا) اللہ کی رحمت کی وجہ ہے۔

(پھر حضرت اقدس دامت برکاتہم نے فرمایا) پھر ذکر مجاہدے کی کیاضر ورت ہے؟ مشائخ نے فرمایا: نیک اعمال مغفرت کے لیے بی نہیں کیے جاتے بلکہ مالک کا مملوک برجی بھی ہوتا ہے۔

### بدهمانی کاعلاج:

فرمایا: "اکرکسی سے بد کمانی ہوتواس کے لیے دعا ئیں کرو بد کمانی ختم ہوجائے گی"

# نماز میں یکسوئی پیدا کرنے کا بہترین نسخہ:

فرمایا:'' نماز میں میسوئی کے لیے ہررکن کومعانی کے استحضار کے ساتھ تسلی سے اوا کرے۔''اللہ تعالیٰ نماز کے اندر کیسوئی عطافر مادیں گے۔

### مقصود کا مشاہدہ:

فرمایا: ''اول تو مقعود کا مشاہرہ نصیب ہو ورنہ کام میں کوتا ہی کا مشاہدہ تو ہوتا ہی چاہیے''مقعود کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اگراللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نصیب نہ ہوتو اس بات کا مشاہدہ تو ہونا ہی چاہیے کہ مبری نماز ٹھیک نہیں ہے۔

# انقام لينے كاعلاج:

فرمایا: "انقام لینے کاجذبال طرح ختم ہوتا ہے کہ چندروزانسان صبر کرلے" ماسو کی کاتعلق کب فدموم بنتا ہے؟

فرمایا: '' ماسویٰ کاوہ تعلق جو طاعات میں کمی کاسبب ہے مذموم ہے ورنہ نذموم نہیں''

#### حسدكاعلاج:

فرمایا:''جس بندے سے حسد ہو' مجمع میں اس کی تعریف کرے اور بھی بھی اس کو ہریہ دیتار ہے''ہم تو اس کوہڈیاں دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔

# زہد کے کہتے ہیں؟

فرمایا '' ونیا کی رغبت میں کمی ہونے کا نام'' زہد'' ہے''

عبدالله بن مبارك ومناهد كي فضيلت:

فرمایا" این عیبند کہتے ہیں کہ میں نے صبح وشام کا جائزہ لیا' عبدالله ابن مبارک میکاللہ

اور صحابه کی زند گیوں میں صحبت نبوی کے سواکوئی فرق نظر نہ آیا۔"

ابنِ عیینہ ایک محدث ہیں' وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ ابنِ مبارک کی زندگی کو حدیث کے آئینے میں دیکھا تو ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں صحبتِ نبوی کے سوامجھے کوئی فرق نظرنہ آیا۔

# توجه كافيض:

آپ حضرات جب تک تو بہاں محفل میں ہوتے ہیں اس وفت تک تو و پہے ہی سامنے ہوتے ہیں اس وفت تک تو و پہے ہی سامنے ہوتے ہیں اور جب محفل نہیں ہوتی تو تو جہات اس وفت بھی چلتی رہتی ہیں۔ یہ عاجز آپ سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ ایک لمحہ کے لیے بھی مجمع کا تصور یا دھیان جدانہیں ہوتا' اس لیے آپ جہاں بھی بیٹے ہول' جس حال میں بھی بیٹے ہوں' اپ دلوں کی طرف متوجہ رہیں' اس سے آپ جہاں بھی بیٹے ہول' جس حال میں بھی بیٹے ہوں' اپ دلوں کی طرف متوجہ رہیں' اس سے آپ جہاں بھی بیٹے دلوں کی طرف متوجہ رہیں' اس سے آپ کو ہر دفت توجہ کا فیض ملتار ہے گا۔

چنانچہ ان اوقات کوغنیمت مجھیں اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطافر مائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کشش میں تھوڑ اسابھی اضافہ کی وجہ سے نصیب ہو گیا تو آپ اس عمل کا اللہ تعالیٰ کی طرف کشش میں تھوڑ اسابھی اضافہ کی وجہ سے نصیب ہو گیا تو آپ اس عمل کا اجرد نیا میں ہیں و سے سکتے ۔ تو کیا پہتہ کہ آپ متوجہ الی اللہ رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کوا پی اور زیادہ کشش عطافر مادیں۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞
 تمنا درد دل کی ہوتو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ کو ہر بادشاہوں کے خزینوں میں

نہ ہو چوان خرقہ بوشوں کے ارادات ہوتو د کھوان کو ید بینا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستیوں میں

ترسی ہے نگاہ نا رساجس کے نظارے کو وہ رونق المجمن کی ہے انہیں خلوت کرینوں میں

کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ فورشید قیامت بھی ہوتیرے خوشہ چینوں میں

محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹے والا بیدہ سے ہے دکھتے ہیں نازک آ بگینوں ہیں

سرایا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق مملا اے دل حسیس ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں کھلا ہے دل حسیس ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں



صِبْغَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ﴿ (البَرْة:١٣٨)



الزلفاواري

حضرت مولانا بيرحا فظذ والفقارا حمرنقشبندي مجددي مظلهم

خصوصى مجالس: بعدنما زمغرب سالانداجماع جملک مورخه که اکتوبر استام

# اقتباس

جیسا ظاہر ہوتا ہے باطن وہیا بن جائے اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ جب انسان اینے نفس کی اصلاح کرتا ہے تب قول اورفعل کا تضادختم ہوتا ہے۔اس لیے کہنے والے نے کہانی نهنگ و ازدها و شیر نر مارا تو کیا مرا ؟ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گرمارا نفس امارہ کوا گر مارلیا تو بڑے موذی کو مارلیا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لاالہ تو کیاحاصل دل و نگاه مسلمان نهین تو سیجه بھی نہیں اصل بدہے کہ انسان کامن سنور جائے۔ تن کوسنوار تا آسان ہے کیکن من کوسنوار نامشکل کام ہے۔ (حصرت مولاتا پیرجافظ ذوالفقاراحمه نقشبندی مجددی مظلهم)

# منافق كاانجام

اَ لُحَمَّدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْدُ: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ (البقرة: ١٣٨)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞وَسَلْمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعِلَمِيْنِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّهُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّهُ

### اشيا كى صورت اور حقيقت:

ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے گئی مرتبہ دیکھا گیا کہ دو چیز وں کی صورت تو ایک جیسی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں زمین وآ سان کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر:

ہے۔....دوالفاظ لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں۔ایک شیر اور دوسراشیر ۔یہ ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں ۔صورت دونوں الفاظ کی ایک ہے لیکن حقیقت میں زمین وآسان کا فرق ہے۔شیر کہتے ہیں اس جانور کو جوانسان کو کھالے اور شیر کہتے ہیں اس دودھ کو جس کو

بچہمی پی لیتا ہے۔

المنظم اللہ جیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے مرتبہ دیکھا کہ پتلا بانس ہواور گنا ہوتو دونوں شکل میں ایک جیسے ہوئے ہیں۔ایک ہیں۔ایک ہیں۔ایک ہیں۔ایک ہیں۔ایک ہیں۔ایک مٹھاس سے خالی ہوتا ہے اور دوسرامٹھاس سے بھرا ہوتا ہے۔

ای طرح شکل میں تو دوانسان ایک جیسے ہوتے ہیں کیکن دل کی کیفیت کی بنا پرایک مومن ہوتا ہے اور دوسرا کا فر ہوتا ہے \_

> گر بھورت آ دمی انسان بودے احمہ و بوجہل ہم بکساں بودے

اگر فقط شکل کی بنیاد پرکسی کوانسان کہاجاتا تو ابوجہل اور بھارے آتا حضرت محمر ملا ﷺ دیکھنے میں توانسان کی شکل والے تھے۔

# باطن پر محنت کرنے کی ضرورت:

جیبا ظاہر ہوتا ہے' باطن ویہا بن جائے اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ جب انسان اپنےنفس کی اصلاح کرتا ہے تب قول اور فعل کا تضادختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہانے

نہنگ و اژدھا و شیر نر مارا تو کیا مرا ؟

برٹے موذی کو مارا نفس امارہ کو گرمارا
نفس امارہ کو اگر مارلیا تو برٹے موذی کو مارلیا۔
ففس امارہ کو اگر مارلیا تو برٹے موذی کو مارلیا۔
خرد نے کہہ بھی دیا لاالہ تو کیا حاصل
دل و زگاہ مسلماں نہیں تو سچھ بھی نہیں
اصل بیہ ہے کہ انسان کامن سنور جائے۔ تن کو سنوارنا آسان ہے لیکن من کو سنوارنا

مشکل کام ہے۔

ڈھونڈ نے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیامیں سفر کرنہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا ندگی کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا ساری دنیا کو تقوی سے دوشن کرنے والا انسان اینے من کی دنیا کا

ساری دنیا کو مقموں ہے روش کرنے والا انسان اپنے من کی دنیا میں اندھیرے لیے ۔۔

# خود فراموشی خدا فراموشی ہے:

اس میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی اپنی سستی اس میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ دو چیزیں اکھٹی نہیں ہوسکتیں، خدا طلی اور بلاطلی۔ بیمکن ہی نہیں کہ ایک آ دمی کے اندر طلب بھی نہ ہواور پھروہ یہ کہے کہ مجھے خدا مل جائے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ورنہ تو انسان خود فراموش بنتا ہے۔ حقیقت میں خدا فراموش بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آ پ کو ہمول گیا۔ دوسر کے لفظوں میں وہ اپنے مالک کو بھول گیا۔

# من کی صفائی:

من کوصاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں! اللہ تعالی نے انسان کے دل
کو اپنا گھر فر مایا اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ نہ میں زمینوں میں ساتا ہوں نہ آسانوں میں
ساتا ہوں میں مومن بندے کے دل میں ساجا تا ہوں۔ بھی ! گندہ گھر تو کسی کو بھی اچھانہیں
گتا۔ آج کی عورت تین تھنے اپنے گھر کو صاف کرتی ہے۔ پوچھیں کہ اتن محنت کیوں
کر رہی ہو؟ تو جواب دے گی کہ اگر خاوند نے گھر کو گندہ پایا تو وہ تاراض ہوگا۔ اگر عام
خاوند کی بیوی بھی اپنے گھر کو صاف کرنا اپنی ذمہ داری مجھتی ہے تو کیا ہم پر دردگار کی خاطر

اپنے دل کے گھر کوصاف نہیں کر سکتے!؟ بیددل خدا کا گھر ہے۔قلبِ عبداللہ' عرش اللہ ہے۔اللّٰدکاعرش ہے۔

یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللّہ کا گھر ہے تو پھر اللّٰہ تعالیٰ خودا ہے کیوں نہیں صاف کر دیتے ؟ جب وہ اس گھر کے مالک ہیں تو اس گھر کوخود صاف کر دیں۔ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے: جب کوئی کرایہ دار ہوتو پھر گھر کی صفائی اس کرایہ دار کے ذمے ہوا کرتی ہے۔ اس طرح یہ دل اس وقت ہمارے پاس ادھار کا مال ہے۔ اس کوصاف کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔

## شیطان کودور بھگانے کا طریقہ:

ذکرے انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ جس طرح ابر ہد بیت اللہ شریف کو جلانے کے لیے چلاتھا تو اللہ تعالی نے ابا بیل بھیج تھے کہتم پھر پھینک کران کوختم کر دوائی طرح شیطان کی مثال بھی ابر ہدکی مانند ہو، یہ اس دل پر (جواللہ تعالیٰ کا گھرہے ) قبضہ کرنے کے لیے قدم بڑھا تا ہے۔ اس لیے مومن کو جا ہے کہ وہ لا الدالا اللہ کی ضربیں لگائے نیہ شیطان کے لیے گنگریاں مارنے کی مانند ہوجا تا ہے۔ اس سے شیطان دفع دور ہوجا تا ہے۔ اس سے شیطان دفع دور ہوجا تا ہے۔

### من کوسنوار نے کے دواصول:

ہر بندے کے دل میں بیر جا ہت ہوتی ہے کہ میں سنور جاؤں' نیک بن جاؤں' اچھا ہو جاؤں ۔ بیر کیسے ممکن ہو'؟ اس کے لیے دو بڑے آ سان اصول بیہ ہیں :

# (۱) روزمرہ کے کا موں میں سنت کا اہتمام:

آ دمی اپنے روزانہ کے کاموں پرنظردوڑائے تو کچھا یسے کام ہیں جن کووہ زندگی میں بار بارکرتا ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں دس سے پندرہ کام ایسے ہو نگے جن کووہ روزانہ

دو ہراتا ہے۔ مثال کے طور پر:

🖈 ..... کھا تا ۔ وہ دن میں کئی مرتبہ کھا تا ہے۔

☆ ..... پینا۔وہ دن میں کئی مرتبہ مشروبات پیتا ہے۔

ہے.....ہیت الخلاجا تا۔ایک دن میں کئی مرتبہ ہیت الخلامیں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

ہے۔۔۔۔۔۔وضوکر تا۔نمازی بندے کوایک دن میں کئی مرتبہ وضوکرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

🖈 .....نماز پڑھنا۔ایک دن میں کئی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔

🖈 .....گرمیں آناور جانا۔اس کی ہرروز ضرورت پیش آتی ہے۔

☆ .....خسل کرنا۔اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔

ى .....كىر بدلنا-

☆....وناور جا گنا\_

☆.....اہل خانہ کے ساتھ وقت گزار نا

یہ وہ کام ہیں جو ہر بندہ روزانہ کئی مرتبہ کرتا ہے۔ ایسے دی سے پندرہ کاموں کو انسان کوشش کر کے سیھے کے اپنی ان عادات کونش کر کے سیھے کے اپنی ان عادات کونوبادات بنا لے۔ بھت کر کے 'کوشش کر کے 'سیھے کے اپنی ان عادات کونوبادات بنا لے۔ بھتی ! کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے 'دستر خوان لگا کے کھائے' بیٹھ جائے 'بیٹے بیٹھ نے کہ پھر کسی اونجی جگہ پر بیٹھ جائے ۔ لیکن کھڑے ہوکر کھانا' جیسے آج کل کے شادی بیاہ میں بیٹھ جائے ۔ لیکن کھڑے ہوکر کھانا' جال بھر کے کھانا' جیسے آج کل کے شادی بیاہ میں

﴿ يَاكُلُونَ كُمَاتَاكُلُ الْاَنْعَامِ ﴾ (محد:١٢)

لوگ ایسے کھانا کھار ہے ہوتے ہیں جیسے جانور چارہ کھا رہے ہوتے ہیں۔انسان اس سے بچے اور کھانا سنت کے طریقے پر کھائے۔وائیں ہاتھ سے کھائے،قریب سے کھائے گھے کو چبا چبا کے کھائے ۔ کھانے کے جوآ داب کتب میں لکھے ہیں ان کو پڑھے اوراپنے کھانے کوسنت کے مطابق بنالے۔اب جب دن میں کئی مرتبہ کھانا کھائے گا تو یہ عمل سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے خود بخو دعبادت بن جائے گا۔

پانی پینا ہے تو بھئی! سنت کے مطابق پی لیں۔ کھڑے ہوکر کیوں پیتے ہیں؟ بیٹے کر پبیں ۔ایک سانس میں کیوں پیتے ہیں؟ سنت کے مطابق تین سانس میں پبیں۔ پینے کے بعد کی دعا بھی پڑھ لیں تو یہ پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔

بیت الخلاجانا ہے تو داخل ہونے کی دعا بھی اور باہر نکلنے کی دعا بھی یاد کرلیں۔ جاتے ہوئے اپنا بایاں قدم اندر رکھیں اور باہر نکلتے ہوئے دایاں قدم پہلے باہر رکھیں۔ سنت کے مطابق بیت الخلاجانے پروہ ثواب ملتا ہے جوغیر سنت طریقے پرنفلیں پڑھنے پر انسان کو نہیں ملاکرتا۔ بھی ! بیت الخلا میں جاتا تو روز پڑتا ہے۔ بندہ دن میں کئی مرتبہ باتھ روم نہیں ملاکرتا ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو بیت الخلا میں اس طرح جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے۔ وہاں جاکے بیٹھ جاتے ہیں۔

وضو ہرانسان کرتا ہے۔ بیا بمان والوں کی بات ہور ہی ہے۔ بیسنت کے مطابق وضو کر لے ،اس طرح وضوعبادت بن جاتا ہے۔

نماز تو پڑھنی ہی ہے۔ اس کو سنت طریقے کے مطابق پڑھے۔ تح یمہ کے وقت ہتھیاں کیسے ہونی جا ہیں' انگلیاں کیسے ہوں' قیام میں کیسے کھڑ ہے ہوں' رکوع میں کیسے' ہتھیلیاں کیسے ہونی حیاہتیں' انگلیاں کیسے ہوں۔ سنت کے طریقے کوسیکھ کراس کے مطابق ان سجدے میں کیسے التحیات میں کیسے ہوں۔ سنت کے طریقے کوسیکھ کراس کے مطابق ان اعمال کوکر لینا ،اس ممل کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔

گھرے نگلنے کی دعااور گھر میں واپس آنے کی دعایاد کر لینی چاہیے۔ کپڑے بدلنے کی دعا بھی یاد کرلیس۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ کپڑے بدلنا چاہے اور وہ بسم اللہ پڑھ کر کپڑے بدلے تو اس کے اور جنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک بردہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ ہے جن اس کے بدن کونہیں دیکھ سکتے۔ بسم اللہ کے الفاظ پڑھنے کی برکت دیکھیے۔

رات کوسوتے وفت سونے کی دعا پڑھ کرسوئیں، بیدار ہوتے وفت بیدار ہونے کی دعا پڑھیں۔

توجن کاموں کو ہم دن میں بار بار کرتے ہیں'اگران کوسنت کے مطابق بتالیس تو ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ سنت کے مطابق بن جائے گا۔اور بار باران کاموں کے کرنے کی وجہ ہےکوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔

# (٢)....بروں سے پوچھ کر چلنے کی عادت ڈالنا:

دوسرا کام میرکریں کہا ہے بڑوں سے پوچھ کرچلنے کی عادت ڈالیں۔اس میں دین اور دنیا' دونوں کا فائدہ ہے۔ جوانسان اپنے بڑوں سے پوچھ کرچلے اس کے لیے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بڑوں سے پوچھ کر کام نہیں کریں گے تو شیطان ہمیں گراہی کے راستے پرڈال دے گا۔ بیذ ہن میں رکھیں کہ شیطان ہمارا اعلانیہ دشمن ہے اور التدرب العزت نے بھی ہمیں ہتلادیا ہے:

﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ (فاطر:١)

'' بے شک شیطان تمہارادشمن ہےتم بھی اسے دشمن سمجھ کے رکھو''

یہ ایبابد بخت دشمن ہے جونہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے اور نہ ہی بندے سے ناامید ہوتا ہے۔
آپ خیران ہونگے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام رات کی نماز ادا فر مار ہے تھے۔ آپ ملی اللہ اللہ کے سے اللہ کی خیران ہونگے کہ ایک دفعہ بمعین کو بتایا: آج شیطان میر ہے سامنے ایک جانور کی شکل میں آیا میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے آکر چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ وہ میری نماز میں خلل تو نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ اللہ نے اسٹے روکا ہوا تھا، مگروہ اتنا بھی کرنے میری نماز میں خلل تو نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ اللہ نے اسٹے روکا ہوا تھا، مگروہ اتنا بھی کرنے

ے بازنہ آیا کہ چھلانگیں لگانے ہے کچھ توجہ تو نمازے ہے گی۔

اب ذراغور کیجے کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت کی اتنی مدداوراتنی حفاظت تھی 'ان کے ساتھ بھی شیطان اپنی شیطانیت سے بازنہیں آیا۔وہ جا نتا تھا کہ میں نماز ہے تو توجہ ہٹا نہیں سکتا لیکن میسو چنے لگا کہ جو کرسکتا ہوں وہ کیوں نہ کروں۔ چنانچہ جانور کی شکل میں آکراس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا کہ تھوڑی می توجہ نماز سے ہے کرمیری طرف ہوجائے گی۔

ایک حدیث پاک کوامام ربانی مجددالف ٹانی مینید نے اپنے مکتوبات میں بھی نقل فرمایا ہے: ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی جہری نماز تھی۔ آپ ملاقی کے سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی۔اس میں بیآیت پڑھی:

﴿ إِنَّوْءَ يُتَّمُّ اللَّتَ وَالْعَزَّى وَمَنَوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ﴾ (الجم ٢٠٢١٩)

جب بیآیت پڑھکرآپ طافی کے بچھ دیرے لیے سانس لینے کے لیے وقف کیا تو اس دوران شیطان نے ملتی جلتی آ داز بنا کریہ کہا کہتم ان بنوں گی بھی پوجا کرواورخدا کی بھی پوجا کرو۔ صحابہ رضوان الڈ علیہم اجمعین نے جب بیسنا تو وہ بڑے جیران ہوئے کہاب تک تو ہمیں تو حید کی تعلیم مل رہی تھی اوراب ہمیں بیر کیا تعلیم دی جارہی ہے؟

چنانچہ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: اے اللہ کے نبی ٹاٹیٹیل کیا نئی آیات اتر آئی ہیں؟ فرمایا بہیں میں نے تو یہ تلاوت نہیں کی ۔ پھر اللہ رب العزت نے جرئیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آکر کہا: اے اللہ کے نبی ٹاٹیٹیل جب تھوڑی دیر کے لیے آپ ملائیل نے وقفہ فرمایا تھا تو اس وقت شیطان نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو دھوکا دینے کی خاطر ملتی جلتی آواز میں یہ الفاظ کہے ہیں اور یہ شیطان کا دھوکا ہے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی مینید بیقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی

موجودگی صحابہ رضوان الدیکی ہم جیسی روحانیت اور نماز جیسی قرب الی اللہ کی کیفیت اگر اس میں بھی شیطان دھوکا دینے ہے باز نہیں آتا تو پھر ہمارا کیا حال ہے!! ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں!!اس لیے بیہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان ہر بندے کو دھوکا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔کوئی بندہ شیطان ہے مطمئن نہیں ہوسکتا۔

امام غزالی عمین فرماتے ہیں: بیا یک ایساد شمن ہے جورشوت قبول نہیں کرتا ۔ کئی دشمن تو ایسے ہوتے ہیں کیکن بیرشوت بھی قبول تو جان چھوڑ دیتے ہیں کیکن بیرشوت بھی قبول نہیں کرتا۔ ہاں! جب بیہ پورے ایمان پرڈا کہ ڈال لیتا ہے تب کہتا ہے کہ اب مجھے تیری کوئی پروانہیں ہے۔ اس سے پہلے بندے کی جان نہیں چھوڑ تا۔ چنا نچہ ہمیں پوری زندگی اس بدبخت سے بینے کی ضرورت ہے۔

### شيطان كاطريقة واردات:

اس کا ایک طریقهٔ واردات به ہے کہ جو بندہ جس گناہ کے قریب ہواس ہے وہی گناہ کروالیا جائے۔ بات جھنے کی ہے' توجہ فر مایئے ....مثال کے طوریر:

اب ان جاس ایک بندہ تخی ہے اور ایک بندہ ذرامختاط خرج کرنے والا ہے۔ اب ان دونوں کے لیے اس کارویہ مختلف ہے۔ جوتنی ہوگا اس کو یہ فضول خرچی سکھ سے گا۔ اس لیے کہ اس کے دل میں سخاوت کا جذبہ ہوتا ہے، چنا نچہ اس کے لیے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور جومختاط ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے لیے اسراف والے گناہ میں پڑنا آسان ہے۔ اور جومختاط طبیعت کا مالک ہے اس کووہ کنجوس سکھائے گا۔ اس سے بخل والا گناہ کروائے گا۔

کے اندر عجب (خود پبندی) پیدا کرے گا۔ نیک جو ہوا۔اب وہ نیکی تو حچٹر وانہیں سکتا۔اس لیے وہ عجب اور خود پبندی پیدا کر کے اس کے مل کوضا کئع کروائے گا۔اور دوسری طرف اگر کوئی آ دمی بدکار ہے تو اس آ دمی کے دل میں ناامیدی اور ڈپریشن پیدا کردے گا۔اس کے اندراحیاس گناہ تو پہلے ہی ہوتا ہے' چنانچہوہ کہتا ہے: بس جی! میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا، میں تو اللہ کی محبت نہیں پاسکتا۔ ناامید کردے گا،اس کوڈپریشن کا مریض بنادے گا۔

یہ اکثر اوقات دلوں میں حسد پیدا کردیتا ہے۔ بیحسد الی بری بیماری ہے کہ آسان پر بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے کیا گیا اور زمین پر بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ ہے کیا گیا۔ آسان پر پہلا گناہ شیطان نے کیا۔اس کو حضرت آدم علیہ السلام ہے حسد تھا۔

﴿ اَبِي وَالْسَتَكُبِرَ ﴾ (البقرة ٢٢٠)

''اس نے اللہ کے حکم کی نا فر مانی کی اور تکبر کیا''

ای طرح ہابیل اور قابیل زمین کے اوپر دو بھائی تھے حسد کی وجہ ہے ایک نے دوسرے کوقل کیا یہ حسال کیا گئاہ نیکی کے باوجود انسان کے اندر بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے گئاہوں سے بچناہماری ذمہداری ہے۔

# خیرخواہی کے رنگ میں وشمنی:

شیطان انسان کا کتنا بڑا ویمن ہے؟ جب اللہ رب العزت نے حضرت آ دم علیہ السلام کو جنت میں رہے گی اجازت دی تو فرمایا کہ اس درخت کا کھل نہ کھا تا اور جنت میں رہ کرمزے کرتا۔حضرت آ دم علیہ السلام جنت میں رہے ہیں اور آسان کے فرشتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے و یکھتے ہیں۔ تو سید تا آ دم علیہ السلام کے دل میں ایک آ رزو پیدا ہو گی۔ شیا میں بھی اپ رب کی ایسی عبادت کروں۔ جیسے فرشتوں کی لمبی زندگی ہے ہوگی۔ شیا میں بھی اپ رب کی ایسی عبادت کروں۔ جیسے فرشتوں کی لمبی زندگی ہے میری بھی ہو۔ جیسے فرشتوں کی لمبی زندگی ہے میری بھی ہو۔ جیسے فرشتوں کی لمبی زندگی ہے میری بھی ہو۔ جیسے فرشتوں کی اور جیسے یہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہوں۔ اب بیتمنا تو بہت اچھی میں دینا تو بہت اچھی میں دینا تو بہت اچھی ہیں۔ چنا نچہ شیطان بد بخت کو آئیس در نظانے کا موقع مل گیا۔ لہٰذا آ کر مشورہ دینے لگا۔

#### خطبات نقير 🕒 🍪 🛇 🛚 187 🛇 🛇 🕾 منافق كاانجام

آپ ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہ کراللہ کی عبادت کرنا جا ہتے ہیں' تو اس کا طریقہ میں بتا تا ہوں۔ اس درخت کا کچل کھا لیجیے۔اییا ملک ملے گا:

> ﴿ مُلُكِ لَّا يَبْلَى ﴾ (ط:۱۲۰) ''جھی بھی جنت سے ہا ہزہیں نکلو گے''

اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی عبادت بھی کرتے رہو گے۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کووہ بات بھلادی۔ جیسے آ دمی کے ذہن سے بات نگل جاتی ہے ای طرح حضرت آ دم علیہ السلام کے ذہن سے ہی ہیہ بات نگل گئی کہ بیوہ ی درخت ہے جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ حتی کہ اس نے یقین دہانی کے لیے حضرت آ دم علیہ السلام اور اماں حوا کے سامنے قسمیں بھی کھا کیں اور قسم کھا کرکیا کہا؟

﴿ إِنِّي لَكُمَالَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (الاتراف:٢١)

اس میں لام تا کید کے لیے ہے۔ اس نے تا کید کرنے کی انتہا کردی کہ میں تو آپ کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ اب دیکھیں کہ جہاں اس کا داؤ چل سکتا تھا اس نے وہاں اس کو چلانے میں کی نہیں کی۔ آج بھی گراہ کرنے والے ناصح بن کر سامنے آتے ہیں۔ چنا نچ حضرت آ دم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی محبت میں اس درخت کا پھل کھالیا۔ بس پھل کھانے کی در تھی کہ ایک تو جسم پر جو جنتی لباس پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا۔ آج بھی یہ بات اپنی جگہ تچی ہے کہ شیطان کی ہیروی کرنے والوں کی پہچان ہے ہے کہ ان کے جسم ہو بیانی اور فحاشی ای شیطان ہی کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جنت سے نکنے کا حکم عریانی اور فحاشی ای شیطان ہی کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جنت سے نکنے کا حکم ہو گیا، یعنی جنت میں ملنے والی نعمتوں کو اللہ نے والیس لے لیا۔ آج بھی گناہ کرنے کا نتیجہ ہو گیا، یعنی جنت میں ملنے والی نعمتوں کو اللہ نے والیس لے لیا۔ آج بھی گناہ کرنے کا نتیجہ کہی نگاتا ہے کہ اللہ دب العزت بندے سے اپن نعمتوں کو والیس لے لیتے ہیں۔ اب اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے یو چھا کہ آپ نے یہ پھل کیوں کھایا؟ تو سید نا

#### خطبات فقي 🔾 🍪 🛇 🌣 188 🕒 منافق كاانجام

آدم عليه السلام في سيدهي سيدهي بات كهي:

﴿رَبَّنَاظَلَمْنَاأَنْفُسَنَاوَانَ لَّهُ تَغْفِرْلَنَاوَتَرْحَمْنَالَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الاعراف:٢٣)

کوئی لا جک (دلیل) پیش نہیں گی ، نہ کوئی بہانہ بازی کی اور نہ ہی کوئی ہٹ دھری کی ، بلکہا ہے قصور کا اعتراف کرلیا۔ چونکہ اللہ تعالی اعتراف قصور کو پبند فر ماتے ہیں اس لیے حضرت آ دم علیہ السلام کی اس بھول کومعاف کردیا۔

یہاں پرمفسرین نے ایک عجیب تکتہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو بھول ہوگئ اور جنت سے نکل گئے تو اس سے نیخے کا آخر کیا حل ممکن تھا؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی تو اس وقت اگر وہ اللہ تعالی سے رجوع کر کے بوچھ لینے کہ اللہ! میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کی عبادت کروں نیہ مجھے ایسا مشورہ دے رہا ہے کیا میں اس کا مشورہ مان لوں؟ یعنی اگر بردوں سے مشورہ کر لینے تو شیطان کا وار بھی نہ چانا اس کے حدیث یاک میں آیا ہے:

مِّ الْبَرَكَة مَعَ اكَابِرِ كُمْ ﴾

" برکت تمهارے کیےا ہے بروں کے ساتھ ہے۔"

شریعت نے ایک اصول بنادیا کہ پچھ عام لوگ ہیں جیسے میں اور آپ ہیں اور پچھ کم والے ہیں جن کوفقہا کہتے ہیں۔شریعت کہتی ہے کہ تم ان سے پوچھ کے چلتے رہو۔ لہذا عامی کے لیے اقتدا کرنے میں فائدہ ہے۔ اگروہ امام کی بات مان کر چلے گا تو اس عامی کے لیے اقتدا کرنے میں فائدہ ہے۔ اگروہ امام کی بات مان کر چلے گا تو اس عامی کے او پرکوئی ہو جہنیں ہوگا، اس کی جان چھوٹ گئے۔ قیامت کے دن اگراس سے پوچھا میں کے او پرکوئی ہو جہنیں ہوگا، اس کی جان چھوٹ گئے۔ قیامت کے دن اگراس سے پوچھا میں کے گا:یا انٹد! آپ نے ہی فرمایا تھا:

﴿ وَ اَتَّبِعُ سَبِيلًا مَنْ اَنَابَ إِلَى ﴿ مَانِ ١٥٠) ''اورتو ميري طرف رجوع كرنے والے كى پيروى كر'' چنانچہ ہم نے ان سے پوچھ کرویے ہی ممل کرایا تھا۔ توبی تو جھوٹ جائے گا۔ اب بتانے والے کی بات رہ گئی۔ اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی مجہد کسی معاطع میں اجتہاد کرے اور وہ ٹھیک ہوتو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو دو گنا اجر عطافر ماتے ہیں اور اگر اس اجتہاد میں کی کی خطا کی تو پھر بھی اس کی نیک نیتی اور کوشش کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجرضر ورعطافر مادیتے ہیں ۔ تو مقلد بھی چھوٹ گیا اور جس کی تقلید کی وہ امام بھی اس کو ایک اجرضر ورعطافر مادیتے ہیں ۔ تو مقلد بھی چھوٹ گیا اور جس کی تقلید کی وہ امام بھی جھوٹ گیا۔ دیکھیں! شریعت نے ہمیں کیسا آسان راستہ بتایا ہے!! اور جو کہے کہ جی میں تو کسی کی نہیں مانتا' اپنی مرضی ہے مل کروں گا'وہ قیا مت کے دن پھنسا کھڑ اہوگا۔ کسی کی نہیں مانتا' اپنی مرضی ہے مل کروں گا'وہ قیا مت کے دن پھنسا کھڑ اہوگا۔ نصائح دلید ہر:

ہمارے بزرگوں نے چند ہاتیں الیم کہی ہیں جوسالوں ان کی صحبت میں رہنے کے بعداس فقیر کوملیں اور بیفقیر آج آپ کووہ چند ہاتیں بتانا جا ہتا ہے۔وہ لو ہے کی لکیر کی مانند ہیں ۔آپ بھی ان کونصیحت کے طور پریا در کھیے۔

(۱).....'' جو مخص اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے اے دوسروں کے عیب و کیھنے کی فرصت نہیں''

دوسروں کے عیب نظر میں تب آتے ہیں جب اپی طرف سے نظر ہٹ جاتی ہے۔

نہ تھی اپی برائیوں کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر

پڑی اپی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برانہ رہا

جب اپنی برائیوں پرنظر پڑتی ہے تو پھر سب اچھے نظر آتے ہیں۔ یہی مومن کامل کی

بہچان ہے۔ ایک برڈرک سے کسی نے کہا: حضرت! میں اپنے عیبوں کی جتنی اصلاح کرتا چلا
جاتا ہوں استے مجھے اور عیب اپنے اندر نظر آتے ہیں۔ ان بزرگوں نے فرمایا: ایمان کامل
کی بہی بہچان ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش

ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس بندے کو اس کے اپنے عیوب سے پرمطلع فرمادیے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی آئھوں پر ایس پی باندھ دیتے ہیں کہ اس کو اپنے اندرکوئی عیب نظر نہیں آتا۔

میں کہ اس کی آئھوں پر ایس پی باندھ دیتے ہیں کہ اس کو اپنے اندرکوئی عیب نظر نہیں آتا۔

میں کہ دویا تیں کہ دویا فرمایا:۔

اور انہوں نے ان کو فاری شعر میں کہ دویا فرمایا:۔

مرا پیر دانائے مرشدشهاب دواندرز فرمود بردئے آب کے آگھ مباش کے آگھ برخویش خود بیں مباش دگرآ ککہ بر غیر بد بین مباش

''میرےمرشدشہاب نے دریا کے کنارے دولفظوں میں مجھے پورانضوف سکھا دیا۔ ایک تو کہا کداپنے پہخود ہیں نہ ہونااور دوسروں پر بد ہیں نہ ہونا''

''خود ہیں'' اسے کہتے ہیں جس کواپنے اندرخو بیاں ہی نظرآتی رہیں اور'' بدہیں'' اے کہتے ہیں جسے دوسروں کےاندرعیب ہی نظرآتے رہیں ۔

(۲) ''جو محص تقوی کے لباس ہے محروم ہوتا ہے اسے پر دہ اچھانہیں لگتا۔''

عورتوں کو پردہ کرتا بھی اچھانہیں لگتا اورایسی عورتوں کوخود بھی پردہ کرتا اچھانہیں لگتا چنا نچہ وہ کہتی ہیں: او جی! پردہ تو آئکھ کا ہوتا ہے۔او جی! شریعت میں چہرے کا پردہ تو نہیں۔ بھی ! کیوں نہیں؟ اصل میں تقوے کالباس اتر چکا ہوتا ہے جس کی وجہ ہے ایسے لوگوں کو یردہ مشکل نظر آر ہا ہوتا ہے۔

(۳)'' جو خص الله کی تقسیم ہے راضی ہوتا ہے وہ دوسروں کی ترقی ہے بھی ممکین نہیں

"\_ 597

اییا فخص دوسرے ہے بھی حسد نہیں کرتا۔

(۲)''جو شخص دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ شخص خود لاز ما اس کنویں کے اندرگرتا ہے''

اس كوكت بين: "ادلي كابدله "علماء نے لكھا:

"لَوْبَغِيٰ جَبَلٌ عَلَى جَبَل لَدَ كُهُ اللَّهُ تَعَالَى"

''اگرایک پہاڑ بھی دوسرے پہاڑے بغاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کوریزہ ریزہ بنادیں گے''

اس لیے کسی مومن کے خلاف بیٹھ کرسو چنا'اس کے لیے گڑھے کھود تا'حقیقت میں اینے لیے گڑھے کھودنے ہوتے ہیں۔

(۵)'' جو شخص دوسروں کی پردہ دری کرتا ہے اس کے اپنے عیب ضرور کھل کرر ہے ہیں۔''

جوشخص دوسروں کی کوتا ہیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے ٔ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے عیبوں کو کھول دیتے ہیں۔ بیسو فیصد کمی بات ہے۔

(١) ''لوگوں میں بڑا بننے کوشش کرنے والاضر وررسوا ہوکرر ہتا ہے''

جوشخص لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ اللّہ کو بڑا تا پہند ہوتا ہے۔ چنانچہا لیے بندے کواللّہ تعالیٰ لاز مآد نیا میں رسوا فر ماتے ہیں۔ تچی بات یہ ہے کہ بڑا بننے کا راز چھوٹا بننے میں ہوتا ہے۔ جو جا ہتا ہے کہ میں بڑا بنوں' اس کو جا ہیے کہ وہ چھوٹا بن حائے۔

﴿مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهِ ﴾

''جواللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلندی عطافر مادیتا ہے'' (2)''لوگوں کے مال لوٹنے والا پوری زندگی مختاج رہتا ہے'' اپنے اردگر دنظر دوڑا کے دیکھے لیں۔جو بندہ دوسرے کے مال کو ہتھیا تا ہے یالوشا ہے' اس کی مختاجی بھی ختم نہیں ہوتی۔ جو دھوکا دے کر پیسے لے'ظلم زیادتی ہے پیسے لے' اللّٰہ تعالیٰ ساری زندگی اس کواس طرح رکھتے ہیں کہاس کی مختاجی ختم ہی نہیں ہوتی۔ (۸)'' اپنی عقل براعتماد کرنے والالاز ماٹھوکر کھا تا ہے''ع

پوں ت جوشاخ نازک یہ آشیانہ ہے گا نایائیدار ہوگا

(9) ''لوگوں سے بدسلو کی کرنے والا ہمیشہ لوگوں سے گالیاں کھا تا ہے''

بداخلاقی اور بدسلو کی اللہ تعالیٰ کو بہت تا پہند ہے۔

(١٠)'' كام ميں ناتجر به كارانسان ضرور دھوكا كھا تا ہے۔''

تجربے کا شارٹ کوئی نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا شارٹ کٹ ہوسکتا ہے، تجربے کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا۔ پیٹھوکریں کھا کے ہی بندے کو پیتہ چلنا ہے۔ اچھا! تجربہ کار کے کہتے ہیں؟ جو بہت ساری غلطیاں کر چکا ہوا ورسیکھ چکا ہواس کو تجربہ کار کہتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو تجربہ کار ہے وہ غلطی کو دہرائے گا تو نہیں نا۔

(۱۱)..... ''برے لوگوں کا ہمنشین ہمیشہ دنیا میں ذلت پا تا ہے۔''

یہ طےشدہ بات ہے کہ جوبھی برے لوگوں کو دوست بنائے گا وہ یقیناً دنیا کے اندر ذلت پائے گا۔

(۱۲).....'جوفض الله رب العزت ہے ڈرتا ہے ہمیشہ اس بندے کا انجام اچھا ہوتا ہے۔اور جوفض اللہ تعالیٰ کو تاراض کرتا ہے ہمیشہ اس کا انجام برا ہوتا ہے'' ندامت کی قشمیں:

ہمارے بزرگ ایک بات فرماتے تھے کہ ندامت چارطرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے ندامت دن بجر کی ، ایک ہے سال بجر کی' ایک ہے عمر بجر کی اور ایک ہے ابدالآ باد کی ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی۔

#### خطبات فقير 🔾 🛇 🕬 🗘 🔾 نظبات فقير 🔾 دين انجام

دن جمری ندامت تو یہ ہے کہ گھر میں ہوی سے غصے ہوکر گھر سے نکل گیا، تو ساراون پھٹاوا۔ سال بھر کی ندامت یہ کہ انسان نے اپنے وقت پہلی کا شت نہ کی اور سارا سال پریٹانی اور ندامت رہی وقت پہ کا شت کر لیٹا تو فصل اچھی ہوتی ہے بھر کی ندامت یہ کہ ناموافق رشتہ نتخب کرلیا۔ ساری عمر کا رونا۔ اور ابدالا آباد کی ندامت یہ ہے کہ انسان نے دنیا کی خواہشات کی خاطر اپنے رب کو ناراض کرلیا۔ اس کی وجہ سے اسے ہمیشہ کی ندامت حاصل ہوئی۔

# دورنگی کیے کہتے ہیں؟

الحرجم جاہينے ہیں كہ ہمارے تن اور من كا فرق ختم ہوجائے \_قول اور حال كا فرق ختم ہوجائے تواس کے لیے ہمیں اینے آپ پرمحنت کرنا پڑے گی پیفس امارہ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہےتو پھرانسان کے ظاہر باطن کا فرق ختم ہوجاتا ہے۔اس فرق کا نام ہے دور تگی۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا تام ہے نفاق۔ نفاق کا لفظ بنا ہے نفق سے نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ وجد کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں۔ ایک ہے داخل ہوکر دوسرے سے نکل جاؤ۔ تو توجس طرح سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں اسی طرح منافق بندے کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں۔ ذوالوجہین ( دوچپروں والا )ایک چہرہ تو وہ جو د نیا کے سامنے ہوتا ہے اور دوسراوہ جود نیا کے سامنے ہوتا ہے۔اسی طرح جنگلی چو ہاجو بل بنا تا ہے اس کوبھی''نفق'' کہتے ہیں۔اس لیے کہ وہ جوسرنگ بنا تا ہے اس کا ایک راستہ تو اندر جانے کا بنا تا ہےاور دوسرا راستہ وہ بنا تا ہے جس کو کھود تے کھود تے زمین کی سطح کے قریب لاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، بیراس کا ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے کہ اگر میرے عام رائتے برکسی نے ٹریب لگا دیا یا مجھے وہاں اپنی زندگی کا کوئی خطرہ ہوا تو میں بیچنے کے لیے ا مگزٹ ہے نکل جاؤں گا۔ تو چونکہ اس کے دوراستے ہوتے ہیں اس لیے اس کوبھی نفق

ڪتيج بيں۔

### نفاق کی قشمیں:

یه نفاق دوطرح کا ہوتا ہے۔ایک کو کہتے ہیں نفاق اکبراور ایک کو کہتے ہیں نفاق اصغر۔

#### (۱) نفاق اکبر:

نفاق اکبرعقیدے کا نفاق ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو اسلام قبول کر لیا اور اندر سے اسلام پراطمینان ہی نہیں ، اندر سے وہ کا فروں کو پہند کرتا ہے ، تفراور کا فری کو پہند کرتا ہے ، ایسے منافق سے اللہ رب العزت بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ چنا نچہ سورة البقرة کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے چار آیات ایمان والوں کے لیے بیان کیس اور جو آیات اللہ نے منافقوں کی تفصیل منافقوں کے لیے بیان کیس وہ تیرہ آیات ہیں۔اللہ رب العزت نے منافقوں کی تفصیل بتائی ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اندازہ کرو کہ اللہ رب العزت نے کتنا منافقت کو ناپہند فرمایا! بتائی ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اندازہ کرو کہ اللہ رب العزت نے کتنا منافقت کو ناپہند فرمایا! بتائی ۔ مند ہے کا ظاہر تو مسلمان ہوتا ہے لیکن دل کا فرہوتا ہے۔

بتیجه کیا ہوتا ہے؟

﴿ خُلُودِفِي النَّارِ ﴾ ﴿ خُلُودِفِي النَّارِ ﴾

ایابندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔

اورجہم میں بھی کہاں رہے گا؟

﴿ فِي الدُّرُكِ الرَّسْفَلُ مِنَ النَّارُ ﴾ (الساء:١٣٥)

سب سے پنچے والے جھے میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈ الیس کے۔

فِي الدَّدْثِ الاَسْفَل ك بارے من كعب الاحبار واللي عَراس عن بين:

﴿إِنَّ فِي النَّارِلَبِنُواَّمَافُتِحَتْ آبُوابُهَابُعُدَ مُغُلَّقَةٍ مَاجَاءً عَلَى جَهَنَّهَ يَوْمٌ

#### خطبات فقير 🕳 ﴿ 🗫 ﴿ 195 ﴾ ﴿ 195 ﴾ حص ﴿ 195 ﴾ منافق كاانجام

مُنُذُخَلَقَهَا اللهُ تَعَالَىٰ إِلَّا تَسْتَعِيدُ أَبِاللهِ مِنْ شَرِّمَافِى تِلْكَ الْبِنُرِمَخَافَةَ إِذَا فَتِحَتْ تِلْكَ الْبِنُرُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا عَذَابُ اللهِ مَالَاطَاقَةَ لَهَاوَلَاصَبُرَلَهَا عَلَيْهِ وَهِيَ الدَّدُكُ الْاَسْفَلُ مِنَ النَّارِ ﴾

" بیشک جہنم کے اندرایک کنواں ہے جب سے اس کو بند کیا گیا اس کا دروازہ مجمی نہیں کھولا گیا۔ جہنم پہکوئی دن ایسانہیں آتا کہ جب جہنم اللہ سے اس کنویں کے عذاب سے پناہ نہ مائٹی ہو۔ اللہ سے جہنم پناہ مائٹی ہے، کیوں؟ اگر اس کنویں کا دروازہ کھول دیا جائے اس کے اندر اللہ کا ایسا عذاب ہے کہ جہنم کے اندر اس کنویں میں عذاب برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی طاقت نہیں، اللہ رب العزت اس کنویں کے اندر منافقین کورکھیں ہے۔"

### نفاق اصغر:

ایک ہوتا ہے'' نفاق اصغر''اس کو کہتے ہیں' جملی نفاق''عملی نفاق کہتے ہیں قول اور نعل کا تضاد'ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں دورخاپن' انسان اوپر سے نیک ہواوراندر سے فاسق و فاجرہوں۔

جب بھی چاہیں اک نئی صورت بنالیتے ہیں لوگ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ ایک چہرہ مخلوق کے سامنے اور دوسرا چہرہ پروردگار کے سامنے۔اس عملی نفاق کو بھی اللّٰدرب العزت ناپندفر ہاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ دلاللفنفر ماتے ہیں:

> "آیةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ" "آییهٔ مُلم منافق کی تین نشانیاں ہیں'' "اِذَاحَدَّتَ کَذَبَ"

#### خطبات فقير @ چين في اين انجام \ منافق كاانجام

"جب بات كرتا بي توجموث بولتا ہے۔"

حافظ بھی بن گئے عالم بھی بن گئے ، وعظ ونفیحت بھی شروع کر دی جھوٹ نہیں لکلا۔ منافق کی پیچان ہے۔

وَإِذَاوَعَدَاخُلُفَ

'' وعده کیاوعده خلافی کردی''

وَإِذَاوْتُمِنَ خَانَ

''اوراگر کسی نے امانت دی تواس میں خیانت کردی''

چنانچه حضرت عبدالله بن عمر وافعهٔ فرماتے ہیں

أَرْبَعُ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ مِن وَ وَ وَ وَ وَ مِنْ مِن مِنْ مِن مِنْ مِن مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَصْلَةٌ مِنْهُنَّ

كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِن النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا

''جس میں جار باتنیں ہوں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ان جار میں ہے ایک خصلت ہوگی اس میں منافق کی خصلت موجود ہوگی جب تک وہ اس کوچھوڑ نہ دے''

إِدَاوُتُهِنَ خَانَ

"جباس کے پاس امانت ہوتواس میں منیانت کرے۔"

وَالْاَحَدَّثُ كَذَبَ

'' يو لے تو حجموٹ بو لے''

وَإِذَاعَاهَدَغَدُر

''عہد کرے تواں کوتو ژدے۔''

وَاذَاخَاصَهُ فَجَر

"اور جب كسى ت جمَّلُ اكر بي ق كاليال دينے پياتر آئے۔"

چنانچہ کتنے ہی صوفی نیک لوگ ہیں جواپنے غصے پہمجبور ہوتے ہیں۔ ذرای بیچے کی

### خطبات فقير⊕ هڪھھاہ ♦° 197 أي انجام

غلطی ہو یا بیوی کی غلطی ہوتو ننگی گالیاں دینا شروع کردیتے ہیں ، ماں بہن کی گالیاں۔ تو سے منافق کی پہچان ہے۔

# نفاق بروضے کی وجوہات:

علماء نے بتایا کہ اس نفاق کے بوصنے کی کھھوجو ہات ہوتی ہے۔:

ہم وجہ ہے جھوٹ: جھوٹ کو انسان عادت بنا لے، جیسے کوئی مسلم ہی نہیں۔ میں نے جی اس کے سامنے بہانہ بنالیا۔ ایسا بد بخت ہے بیشیطان کداس نے جھوٹ کا نام بدل کے بہانہ رکھ دیا۔ تا کہ جونفرت جھوٹ کے نام سے آتی تھی وہ نفرت ختم ہوجائے۔

بیوی کہتی ہے میں نے بہانہ بنالیا۔خاوند کہتا ہے میں نے بہانہ بنالیا۔شاگر د کہتا ہے میں نے بہانا بنالیا۔ بہانہ کیا؟ حقیقت میں تو وہ جموث ہوتا ہے۔

دوسری چیز جس سے نفاق بردھتا ہے اس کوریا کہتے ہیں، دکھاوا کہتے ہیں۔ مردول میں توبہت ہوتا ہے مگر عورتوں میں بیاس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھا گیا کہ عورتیں اگر بردی عالمات بھی بن جا کیں تو بھی ریا کاری سے جان نہیں جھوٹی۔ دکھاوا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں سے جان نہیں جھوٹی۔ دکھاوا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں سے ۔ گویا عمل کیا تو لوگوں کی خاطر، خدا کی رضا تو کوئی ندر ہی۔ بیر یامشکل سے دل سے نگلتی ہے۔

اس کی تیسری وجہ ہے بصیرت کی کمی۔علم تو آ جا تا ہے لیکن دل میں بھیرت نہیں ہوتی۔دل کی آئے ہند ہوتی ہے دل اندھا ہوتا ہے۔دل اس قابل نہیں ہوتا کہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کر سکے۔

چوتھی چیز ہے تقوی کی کمی۔اس کیے صحابہ رضی اللہ عنہم نفاق سے بہت ڈرتے تھے اور اس سے بیچنے کے لیے اللہ سے پناہ ما نگتے تھے، دعاما نگتے تھے: ﴿اللّٰهِمَ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ حُشُوعِ النِّفَاقِ﴾

### خطبات نقير 🗨 ڪي 🛇 🖟 198 🎨 حڪ 🤡 منافق کا انجام

"اےاللہ! بے شک میں نفاق کے خشوع سے تیری بناہ ما تکتا ہوں۔"

## نفاق سے بیخے کا تریاق:

اب اس نفاق ہے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوء خاتمہ کا خوف ہے۔ چنانچہ جب بندے کوڈرلگ جاتا ہے کہ میراانجام برانہ ہوتو پھراس کے لیے ظاہر باطن کے فرق کوختم کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

حضرت ابودرداء فالطنظ کیک صحابی ہیں وہ تتم کھا کرفر ماتے تھے کہ جس مخص کوسوء خاتمہ کا ڈرنہ ہوموت کے وقت اس کا ایمان سلب ہوجا تا ہے۔

# موت کے وقت تو حید کی آ زمائش:

اللہ تعالیٰ بندے کوزندگی میں برے خیالات کے ذریعے آزماتے ہیں کہ بندے کے ذہبن میں براخیال ڈالا اور دیکھا کہ بیاس پڑمل کرتا ہے یا بی جاتا ہے۔ زندگی بحر برے خیالات کے ذریعے بندے کی آزمائش ہوتی رہتی ہے کیکن جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ تو حید کے اوپر بندے کو آزماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں شیطانی 'مجوانی' نفسانی محبیس جو تھیں وہ بندے کے سامنے پیش کرتے ہیں تو بندے کا دل اس پر شیطانی' انک جاتا ہے اور اس براس کوموت آجاتی ہے۔

اس لیے جوچاہے کہ اللہ دب العزت کی محبت پہ مجھے موت آئے اس کوچاہیے کہ دل میں اللہ دب العزت کی محبت کوغالب کرے۔ بیسوء خاتمہ کا خوف ایک نعمت ہے جو ما نگنے پرماتا ہے۔

### سوءِخاتمہ کے ڈرکے ثمرات:

علاء نے بڑی عجیب بات کھی ہے فرمایا:

الله کواگریہ خوف نصیب ہوجائے تو وہ علم سکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

# خطبات فقير ۞﴿ ﴿ 199 ﴿ ﴿ 199 ﴿ حَصِينَ مِنَا فَيْ كَا انْجَامِ

الم عالم كويد خوف نعيب موجائے تو وہ مناموں سے بينے كى كوشش

، ﷺ۔۔۔۔۔اگرعمل والے کو بیخوف نصیب ہوجائے تو وہ اخلاص کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بیہ نکتے کی بات یا در کھیں ۔

### عدم اخلاص كا دُر:

۔ لہٰذاجہم کی بقاروح سے ہے۔روح ختم ہوجائے توجہم بھی ختم ہوجا تا ہے۔ گل سڑ جاتا ہے۔ای طرح علم کی بقاعمل سے ہے،اور عمل کی بقااخلاص سے ہے۔ جبکہ اخلاص کی بقاعدم اخلاص کے ڈرسے ہے۔ پھر بندے کوڈرلگار ہتا ہے کہ پیتے ہیں اخلاص کا قبول ہوگا کرنہیں۔

### سفيان تورى عيشانيا ورسوءِ خاتمه كاور:

حضرت سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ رور ہے تھے۔ دوست نے پوچھا: کیا کوئی غلطی ہوگئی؟ گناہ سرز دہوگیا۔ تو ان کے سامنے زمین پر کندم کا دانہ پڑا تھا انہوں نے گندم کا دانہ ہوا تھا انہوں نے گندم کا دانہ اللہ کا تسم میں نے اس گندم کے دانے کے برابر بھی اپنے رب کی نافر مانی نہیں کی۔ اس نے کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمانے گئے: ٹیس روتا اس لیے ہوں نافر مانی نہیں کی۔ اس نے کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ فرمانے گئے: ٹیس روتا اس لیے ہوں کہ اللہ نے جو ایمان کی نعمت مجھے اب عطاکی ہوئی ہے معلوم نہیں کہ بیموت کے وقت بھی سلامت رہے گی یانہیں رواس لیے رہا ہوں ان کوڈ راگا ہوتا تھا۔

### سيده عا تشهصد يقدرضي الله عنها اورسوء خاتمه كاور:

سيده عائشه رضى الله عنها حبيب خدا الله كه بيارے نبى الله الله كا محبوب زوجه من الله الله من الله مناكر من الله مناكر يكونوا والمعتبون (الزمزيم)

### خطبات فقير @ ١٤٠٥ ﴿ ٥٠٥ ﴿ ١٤٥٥ ﴿ منافق كاانجام

''اوران کے لیے اللہ کی طرف ہے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوگا'' پوری رات میہ آیت پڑھ کر روتی رہیں کہ قیامت کے دن کہیں وہ بات نہ پیش آجائے جو ہمارے وہم و گمان میں نہ ہو۔ صحابہ گونفاق کا کتناڈر ہوتا تھا؟

## حضرت عمر شانغيّا ورسوء خاتمه كا دُر:

حفرت عمر دافقت کہ سر نظام تھے ہوئی تھے، راستے میں ایک جگہ ہوگئے اٹھے تو قریب ہی بہودی نے عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، وہ آیا اور کاغذ قلم اس کے پاس تھا۔ کہنے لگا کہ بی آپ جھے ایک امان تامہ لکھ کر دیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ بھی بادشاہ بین قرمایا: میں نے تو بھی سوچا بھی نہیں تھا یہودی بین قرمایا: میں نے تو بھی سوچا بھی نہیں تھا یہودی کہنے لگا: بنیں سے یا نہیں یہ تو بعدی بات ہے لکھنے میں کیا حرج ہے؟

جنب اس نے اصرار کیا تو حضرت عمر ان نئے امان نامہ لکھ کر دے دیا کہ اگر میں بادشاہ بتاتو اس بندے کوامان ہوگی۔ بات آئی گئی ہوًئی۔

الله کی شان که حضرت عمر الله عنیا بنتے ہیں۔ فاتح بیت المقدی بنتے ہیں ، فاتح بیت المقدی بنتے ہیں ، جب بیت المقدی فتح کیا تو یہودی امان نامه لے کرآ گیا کہ آپ نے استے سال پہلے بجھے امن دیا تھا۔ حضرت عمر الفیندوے جیران ہوئے۔ اس کو بلا کر پوچھا کہ آخرتم نے بچھ بجھے امن دیا تھا۔ حضرت عمر الفیندوے جیران ہوئے۔ اس کو بلا کر پوچھا کہ آخرتم نے بچھ سے بیامان نامہ کیوں تکھوایا؟ وہ کہنے لگا: میں تو رات کا عالم ہوں اور تو رات کے اندر خاتم النہ بین ماللہ کے پوری نشانیاں اور ان کے چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری نشانیاں اس افران کے چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری نشانیاں اس میں دی ہوئے ہوئے تھے میں نے آپ کے پاؤں پر نظر ڈالی تو پاؤں کی شانیاں اس میں سے تو رات میں پائیں تو میں سمجھ گیا ہے وہی بندہ ہے جوایک وقت میں آخری نشانیاں میں نے تو رات میں پائیں تو میں سمجھ گیا ہے وہی بندہ ہے جوایک وقت میں آخری نشانیاں میں نے تو رات میں پائیں تو میں سمجھ گیا ہے وہی بندہ ہے جوایک وقت میں آخری نشانیاں علی خلفہ ہے گا۔

جس کی نشانیاں تو رات میں' جن کی زندگی ایسی که مراد مصطفیٰ منافیا کی ہیں اور اللہ کے

#### نطبات نق<u>ر ﴿ ﷺ ﴾ ﴿ 201 ﴾ ﴿ 201</u> منافق كاانجام

محبوب الظیم ان کے لیے دعا کیں مانگتے ہیں، جن کی زندگی ایسی کہ کتنی مرتبدان کی رائے اللہ کے قرآن کے موافق نکلی، جن کو نبی علیدالسلام نے دنیا میں فرمایا بید میرے وزیر ہیں، جن کو بنایا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالی نے جس مٹی سے میرے جسم کو بنایا وہ نج گئے تھی تو اس مٹی سے اللہ نے الو بر کے جسم کو بنایا کہ جواور نج گئی تھی اس سے اللہ نے عرف کے بنایا اور واقعی جہاں کی مٹی تھی بالآخر وہ وہاں یہ بنتی گئی۔

نبی علیہ السلام نے فرمایا:'' عمرٌ جس راستے پہ لکلٹا ہے شیطان اس راستے کوچھوڑ 'یتاہے۔''

> "اَلْحَقُّ يَنْطَلِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَدٌ" عمر كى زبان برحق بولتا ہے۔

یہ حضرت عمرٌ کی شہاوت کی بشارت اللہ کے نبی طُلُقِیدُ کے خود اپنی زندگی میں عطافر مادی تھی۔ جن کی زندگی الیں تھی کہ خود فر ماتے تھے:'' میں نے جب سے کلمہ پڑھ آج تک میں نے جب سے کلمہ پڑھ آج تک میں نے بہ اللہ اکبر کبیرا!ان کو آج تک میں نے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا۔''اللہ اکبر کبیرا!ان کو کتناؤر تھا؟

زمانہ خلافت میں حضرت عمر کے پاس حضرت حذیفہ آئے اور بیکون تھے؟ نبی علیہ السلام نے ان کومنافقین کے نام بتائے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہیں مگر منع فرماد یا تھا کہ حذیفہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔

ایک دفعه حذیفه ان سے ملئے آئے توروایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو بلایا قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخِطَابِ لِحُذَيْفَةَ يَاحُذَيْفَةُ نَشَيَّدُتُكَ بِاللَّهِ هَلُ سَمَّانِي لَكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهُدُ

اوران ہے فرمایا: اے حذیفہ! میں تجھے اللّٰہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا اللّٰہ کے نبی اللّٰیٰ کِلْمِنے ان منافقوں میں میرانا م تونہیں بتایا؟ اللّٰہ اکبر کبیرا

### خطبات فقير ﴿ ﴿ ﴿ 202 ﴿ ﴿ 202 ﴾ منافق كاانجام

میں تم سے بینیں کہتا کہ منافقوں کے نام بتاؤ مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی مالٹائیا ہم نے منع فرمادیا ہے۔حضرت حذیفہ ٹے فرمایا:

قَالَ لَاوَلَااْزِكِيْ بَعْدَكُ آخَدُ

آج کے بعد ہیں اس بارے میں کسی کا تزکیہ ہیں کروں گا ،کسی کونہیں بتاؤں گاان کو نفاق کے بارے میں اتنا ڈرتھا ڈرتے تھے اور روتے تھے۔

چنانچہ جب ان کوزنم لگا جس میں وہ شہید ہوئے۔عبداللہ ابن عرفر یہ ہیں،حضرت عرض نے فرمایا: میرا وقت قریب ہے جاؤ اور ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اجازت ما نگو کہ اگر اجازت ہوتو جھے بھی نی علیہ السلام کے جمرے میں وفن کر دیا جائے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چنی ہوئی تھی لیکن میں اپنے اوپر عمرا بن خطاب قوتر جے دیتی ہوں۔اجازت بل گئی۔اب جب آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے جیٹے سے فرمایا: جب میری روح نکل جائے تو مجھے جلدی وفن کر دیا۔ جب دوچار مرتبہ کہا تو جیٹے نے عرض کیا: اباجان! کفن وفن میں جلدی کر رہا ہوں کہ کیوں تاکید کر رہے ہیں؟ تو حضرت عرش نے جواب میں کہا: تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر مجھ سے اللہ رب العزت راضی ہیں تو تم جھے جلدی اللہ سے ملا و یتا اور اگر اللہ مجھ سے ناراض ہیں تو میر ابو جھ جلدی کندھوں سے نیچا تار و یتا۔ اتنا ان کونفاق کے بارے میں ناراض ہیں تو میر ابو جھ جلدی کندھوں سے نیچا تار و یتا۔ اتنا ان کونفاق کے بارے میں ناراض ہیں تو میر ابو جھ جلدی کندھوں سے نیچا تار و یتا۔ اتنا ان کونفاق کے بارے میں ناراض ہیں تو میر ابو جھ جلدی کندھوں سے نیچا تار و یتا۔ اتنا ان کونفاق کے بارے میں ناراض ہیں تو میر ابو جھ جلدی کی کیفیت تھی۔

### منافقت كاوبال:

قیامت کے دن منافقین بل صراط کے اوپر آئیں سے ،مغسرین نے لکھا ہے ساری مخلوق بل صراط کے اوپر آئے گی لیکن کا فر بل صراط سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں سے۔البتہ مسلمان یا منافق یہ بل صراط کے اوپر سے گزریں سے، کچے امتی یا کیے امتی بیدد ونوں بل صراط پر ہے گزریں گے۔

ان كررف كاالله رب العزت في آن ياك من تذكره كيافر مايا:

﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَفِقَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (الدين)

قیامت کا دن ہوگا ایمان والوں کے سامنے ان کے دائیں جانب ان کے ایمان کا، اعمال کا نور ہوگا۔ ایمان کا نور سامنے اور نیک اعمال کا نور دائیں جانب ہوگا۔ دوجگہیں بتائی تکئیں:

بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ

" سامنے اور دائیں جانب"

ایمان والوں کے سامنے ان کا نور چل رہا ہوگا۔ ہر طرف اند حیرا ہوگا تو ایسے میں منافقین کے پاس نور تو نہیں ہوگا البتہ جب ایمان والے ذرا آ مے بوصنے لگیں تو منافقین انہیں کہیں مے:

﴿ أَنْظُرُونَا نَقَتَبِسُ مِنْ نُورِ كُمْ ﴾ (الديه:١٣)

ذرا ہماری طرف بھی توجہ سیجے ہم بھی تمہاری اس روشن سے فائدہ اٹھالیں۔

جیے اند هیرے راہے میں چلتے ہوئے ایک کے ہاتھ میں بیٹری ہوتو دوسرا کہتا ہے یار! ذرابیٹری ادھرکر تا میں بھی د مکھاوں میرے پاؤں کے بینچے کیا ہے؟ تو منافقین ایسی ہی بات کریں گے ذراا ہے نور سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے دیجے۔

﴿ قِيلَ ارْجِعُو اوراء كُورُ فَالْتَهِسُو انورًا ﴾ (الحريد:١٣)

'' کہاجائے گاتم چیچے جاؤیہ نورتو دنیا سے ملا کرتا ہے، دنیا اس نورکو حاصل کرنے کی حکہ ہے''

> اس کیے نی علیہ السلام نے دعاسکمائی: الور درور کوری کی میری نوراً کی نوراً کی نوراً کی نوراً

#### خطبات نقير ١٠٥٥ ٥٠ ٥٠ ١٠٠١ خطبات نقير ١٠٥٥ ٥٠ ١٠٠٠ انجام

حت*ی کهآخر پرفر*مایا: اللهمهٔ اجعَلْنِی نُورًا

''اےاللہ! مجھےنور بنادے۔''

بینورایمان انسان کے انگ انگ میں ساجاتا ہے اور بیة قیامت کے دن انسان کے کام آئے گا۔ اس بات کو کھولا۔ کام آئے گا۔ اب جب منافقین بیر ہیں مے ، تو قرآن مجیدنے آئے ذرااس بات کو کھولا۔ فرمایا:

﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَّهُ بِأَبْ ﴿ (الحديد:١٣)

''مومنوَں اور ان مُنافقوں کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی اس میں ایک درواز ہ ہوگا''

﴿ بَاطِنَهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبْلِهِ الْعَذَابُ ﴿ (الديد: ١٣)

''اس کے باطن کے اندر تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا'' پھر منافق لوگ عذاب میں اورا بمان والےلوگ رحمت (جنت) میں ہوئےگے۔

منافق مسلمانوں ہے کہیں گے:

﴿ يُنَادُونَهُمْ اللَّهُ نَكُنْ مَّعَكُمُ ﴾ (الديد:١٣)

'' کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، دوست نہیں تھے''

ہم مل کے محفل ذکر میں نہیں جاتے تھے۔ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ گر ایک وہ ہوگا جو مخلص ہوگا اور دوسرا ہوگا دور تگی والا۔ جب دیوار بنے گی تو مخلص ایک طرف اور دور تگی والا دوسری طرف ہوگا۔جواب ملے گا:

عشرت اوردوری والادو ترق شرک ہوہ۔ بواب سے ہا۔ ﴿قَالُواہِ کَلَی وَکَکِنْکُم فَتَنْتُم اَنْفُسکُم وَتَربَّصْتُم وَارتبتُم وَغَرتُکُم

الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورِ ﴾ (الحديد ١٣٠)

''تمہاری غلط تمناؤں نے تمہیں بہکا دیاحتی کے تمہاری موت کا وقت آ سمیا''

#### خطبات نقير 🕒 د 🛇 ﴿ 205 ﴾ ﴿ 205 ﴾ منافق كانجام

﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَذُمِنْكُمْ فِدُينَةٌ وَّلَامِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْا ﴾ (الحديد:١٥) يهال بيآيت بتاربي ہے كه كافرا لگ اور منافق الگ ہوئے۔

معلوم ہوا کہ بیعقیدے کے کا فرنہیں تھے بیملی منافق تھے۔ عمل کے منافق یعنی جن کے عمل میں فرق ہوتا ہے۔ ندان سے فدیدلیا جائے گااور نہ کا فروں ہے۔

﴿ مَا وَاكُمُ النَّارُهِيَ مَوْلَكُمْ وَبِنُسَ الْمَصِيرُ ﴾

یہ آیت بتانے کے بعداللہ تعالی اب ایمان والوں کوجن کے ممل میں فرق ہوتا ہے ان کومتوجہ کرکے فرمار ہے ہیں:

﴿ اللهُ يَكُنِ لِلَّذِيْنَ امَنُوااَنُ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكْرِ اللهِ وَمَانَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلَ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتُ وَدُوبُهُمْ ﴾ (الحديد: ١١)

''کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈرجا کیں۔ان کو ابھی تک یہ بات ہمیں ہیں۔ان کو ابھی تک یہ بات ہمیں آئی کہ ہمیں گنا ہوں کو چھوڑ نا ہے اور نیکی کی زندگی کو اختیار کرنا ہے اور بیا کی زندگی کو اختیار کرنا ہے اور بیا بیان والے اپنے سے پہلے (اہل کتاب) لوگوں کی مانند نہ بنیں۔ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزرگئی ان کے دلوں کو سخت کردیا گیا''

تو جب انسان لمباعرصه معمولات نہیں کرتا کمباعرصہ بے پرواہیاں کرتا ہے اپنی نمازوں میں تہجد میں نسبیجات میں مراقبے میں تو نتیجہ کیا لگا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو شخت کرویا کرتے ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ اس بات کواور مہر بانی کے ساتھ کھول کر بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں: ویکھو! اگر تمہارا دل شخت بھی ہوگیا اور آج تمہیں یہ بات مجھ آئی کہ ہمیں دور بھی کو چھوڑ تا ہے اس ہے بچنا ہے یک رنگی کی زندگی اختیار کرنی ہے تو س لو!

﴿ اِعْلَمُو اَانَ اللّٰهَ یُحْیِ الْالَ صَ بَعْنَا مَوْتِهَا قَدُ بَیَّنَالُکُمُ اللهٰ الله کُمُنِی الْالْدُ الله کُمُنِی الْکُمُنُ الله کُمُنِی اللّٰہ کُمُنِی الْکُمُنُ اللّٰ اللّٰ اللّٰه کُمُنِی الْکُمُنُونَ اللّٰ اللّٰهُ کُمُنِی الْکُمُنُونَ اللّٰهُ کُمُنِی الْکُمُنُونَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ کُمُنِی اللّٰهُ کُمُنِی اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ کُمُنِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ کُمُنِی اللّٰ اللّٰ اللّٰہ کُمُنِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ کُمُنِی اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ

#### خطبات فقير ﴿ ﴿ 206 ﴾ ﴿ 206 ﴾ منافق كاانجام

جس طرح زمین مرجاتی ہے اللہ رب العزت رحمت کی بارش برسا کراس کو زندہ کر دیتے ہیں ۔ تمہارے دلوں کی زمین مجھی مرچکی ہے، آج اگرا خلاص کے ساتھ تو بہ کرنے بیٹھو سے میں رحمت کی بارش برساؤں گا تمہارے شخت دلوں کوزم کر دوں گا۔

آج ہم اس محفل میں پیچھے گناہوں سے سی توبرکر کے آئیندہ نیکوکاری کی زندگی مخزارنے کی نید کی خات ہیں: مخزارنے کی نیت کرلیں،اللہ تعالی فرماتے ہیں:

ہم نے پنے کی باتیں کھول کر بتا دیں اگرتم سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطافر مائے اور آج ہم اس دور کئی کی زندگی کوچیوڑنے کا پکاارادہ کرلیں \_

دور کی جھوڑوے کی رنگ ہوجا سراسر موم ہوجا یا سک ہوجا واچر دُعُواناً اَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



اَلَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْعٌ خَلْقٌ ثُمٌّ هَلَى (4:٥)

جنگل کی سیر

لاناون حضرت مولا نا پیرجا فظ ذ والفقاراحمرنقشبندی مجددی مرظلهم

خصوصی مجالس: بعدنما زمغرب سالانه اجتماع جھنگ مورخه که اکتوبر استاء

# أقتتباس

# جنگل کی سیر

اَلْحَمَّدُ لِلْهِ وَكُفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ: فَاَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ( بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُ

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنِ۞

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّبَارِكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارَكُ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارَكُ وَسَلِّمُ

# زندگی گزارنے کا فطری علم:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ ٱلَّذِي ٱغْطَى كُلَّ شَيْقٌ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى اللهِ (طنه)

''الله تعالی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کوزندگی بخشی اور پیدا کرنے کے ساتھ فطری طور پرزندگی گزارنے کی راہنمائی عطا کردی''

جتنے بھی جاندار ہیں ان کواپی زندگی گز ارنے کا فطری طور پر پنۃ ہے۔مثال کے طور

انگ انڈے ہے بھی بچہ نکاتا ہے اور دوسرے انڈے ہے بھی بچہ نکاتا ہے۔

دونوں انڈے مرغی کے ینچے تھے، ان دونوں بچوں کو پانی میں ڈالیس تو ایک ڈوب جائے گا
اور دوسرا تیرنا شروع کردے گا۔ حالانکہ ایک ہی مرغی کے ینچے دوانڈ بے تھے اور دونوں
یچے ہم عمر تھے، ایک ڈوب گیا اور دوسرا تیرنے لگ گیا۔ وجہ کیاتھی؟ جوڈوب گیا وہ مرغی کا
یچہ تھا اور جو تیرنے لگ گیاوہ بطخ کا بچہ تھا۔ دونوں کے انڈے مرغی کے ینچے کھیس تو دونوں
کے یکچ نکل آتے ہیں، لیکن بطخ نے پانی میں زندگی گزار نی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے
فطری طور پراس کے یکچ کو تیرنے کاعلم دے دیا اور مرغی کے بیچے نے چونکہ زمین پرزندگی
گزارنی تھی اس لیے اس کو تیرنے کاعلم نہیں دیا۔

🖈 ..... مچھلی کو تیر تا کو ئی نہیں سکھا تا 'لیکن وہ تیرتی ہے۔

🖈 ..... پرندوں کواڑ نا کوئی نہیں سکھا تا' پیفطرت کی را ہنمائی ہے۔

 نے استے بڑے بڑے بڑے مکان بنالیے اور میری ضرورت تھوڑی ی تھی اس لیے دیکھوا میں انے نہ تو سریہ استعال کیا اور نہ ہی سیمنٹ استعال کیا 'تکوں کا بنایا ہے۔ تمہارے تو دونوں ہاتھ بھی شخصا میں سخے۔ میں نے اسے اپنی چونچ سے بنایا ہے۔ اللّٰہ کی شان کہ وہ چونچ سے کیسے ایک سے ایک شکے کو جوڑتی ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ گھونسلد کھے جور ختوں کے اوپر گلے ہوتے ہیں۔ وہ اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ آ ب اس کو جننا مرضی ہوتے رہیں 'اس کو پر وائی نہیں ہوتی۔ اور جسے ہم لوگ مکان بنانے ہلاتے رہیں' جومرضی کرتے رہیں' اس کو پر وائی نہیں ہوتی۔ اور جسے ہم لوگ مکان بنانے کے لیے سریہ ڈالے ہیں ہیں سے لاتی ہے اور اس کے اور جسے ہم لوگ مکان بنانے اور اس کے اور جسے ہم لوگ مکان بنانے اور اس کے اور جسے ہم لوگ مکان بنانے اور اس کے اور جسے ہم لوگ مکان بنانے اور اس کے اور جسے ہم لوگ مکان ہنا ہے اور اس کے اور جس نے دیا 'ان کا کہیں سے لاتی ہو اور اس کے اور جس نے کہی ہو نے تکوں کو لیٹنی ہے۔ یہا ہم اس کو کس نے دیا ؟ قدرت نے دیا۔

# شیر باونڈری لائن کیسے بنا تاہے؟

جتے بھی جانور ہیں ان کے اپنے اندرایک زندگی ہے، ان کی اپنی فیملی لائف ہے،
ان کے اپنے اصول وضوابط ہیں، مثلاً شیر جہاں رہتا ہے وہ اس کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے۔
چنا نچہ ہم نے ایک دفعہ ایک شیر کو دیکھا، وہ اپنی باونڈری لائن بنارہا تھا۔ پہتہ ہے وہ
باؤنڈری لائن کسے بناتا ہے؟ وہ چلنا جاتا ہے بہاں پیشاب کے چندقطرے گرائے 'پھر
آگے جاکے وہاں چندقطرے گرائے 'پھرآگے گرائے۔ اس کے پیشاب میں بوالی ہے
کہ انسان اس کومسوں نہیں کرتا البتہ دوسرے جانور محسوں کر لیتے ہیں۔ لہذا اس باؤنڈری
پراگرکوئی دوسرا شیر آئے گاتو اس کو پہتہ چل جانے گا کہ یہاں اس شیر کی سلطنت کا بارڈر
ہے، اگر میں نے اس کوکراس کیا تو میرااس کے ساتھ ٹاکرا ہوجائے گا۔ اس طرح وہ اپنی
حکومت کی باؤنڈری مارک کر دیتا ہے۔ اس کے اندر کوئی دوسرا شیر نہیں آسکتا۔ اگر کوئی
آئے گاتو دوشیروں کے درمیان لڑائی ہوجائے گی، جو جیتے گا وہ رہے گا اور دوسرا موت

#### خطبات نقير ال ١٤١٥ \ ١٥٠٤ ال ١٤١٤ مير

کے منہ میں چلا جائے گا۔

# جنگل کے بادشاہ کی شاہانہ زندگی

مجیب بات میہ ہے کہ شیر کی زندگی میں واقعی شاہانہ انداز ہے، اس لیے کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔

#### بچول کاامتحان:

جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ کھیلنے کورنے اور بھا گئے دوڑ نے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ اس وقت شیر نی ان بچوں کا ٹمیٹ لیتی ہے کہ ان میں سے سٹرانگ (مضبوط) بچے کون سے ہیں۔ چنانچہ وہ بھا گے گئ ووڑ ہے گئ خور نیچے لینے گئ پھران کولٹائے گی اور چیک کرے گی کہ ان کی طاقت اور توت کی ریفلیکھن کتی ہے۔ ان میں سے جو بہت مضبوط ہوں گئے ان کے بارے میں وہ شیر کو اشارے سے بتاوے گی کہ یہ مضبوط بچے ہیں، اور جو باقی ہو نئے 'ماں ان کور بجیکٹ (رد) کردے گی۔ جب ماں ان کور بجیکٹ (رد) کردے گی۔ جب ماں ان کور بجیکٹ (رد) کردے گئے۔ بیس بیس ان کور بجیکٹ (رد) کردے گئے۔ بیس بیس دیکھا گیا کہ باپ اپنی اولاد کو اس طرح مارے کہ جس طرح شیر ماردیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت نے اس کو یہ بات سمائی کہ اگر تمہارا بچہ کمزور ہوگا تو وہ تو کیوں؟ اس لیے کہ فطرت نے اس کو یہ بات سمائی کہ اگر تمہارا بچہ کمزور ہوگا تو وہ تو گدھے سے لاتیں کھا تا گھرے!؟ اس لیے اگر وہ سٹرانگ (مضبوط) ہوا سے جو گدھے سے لاتیں کھا تا گھرے!؟ اس لیے اگر وہ سٹرانگ (مضبوط) ہوا سے جو گدھے سے لاتیں کھا تا کھرے!؟ اس لیے اگر وہ سٹرانگ (مضبوط) ہوا سے جو گدھے سے لاتیں کھا تا کھرے!؟ اس لیے اگر وہ سٹرانگ (مضبوط) ہوا سے جو گا حق ہے اور اگر سٹرانگ نہیں تو اس کی مربانا بہتر ہے۔

ہم نے ایک شیر کواپی آئکھوں سے دیکھا،شیر نی نے اس کوکوئی اشارہ کیااوراس نے اپنے تبن چاربچوں کو مارڈ الا'اور جوسٹرا نگ بیچے تھےان کو پچھ بھی نہ کہا۔

#### 

## بچوں کی علیحد گی:

جب بیسٹرانگ بیج بڑے ہوجاتے ہیں توشیرنی ان بچوں کو لے کرشیر سے الگ ہوجاتی ہے، بھی ایسانہیں ہوتا کہ بیٹی بڑی ہوجائے اور باپ اس کے ساتھ اکٹھارہے۔
فطرت نے ان کے اندرایک چیز رکھ دی ہے البتہ وہ چھوٹے بیچ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کسی اورشیر کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی وہ کسی اورشیر کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی شان! جب وہ بیچ شکار کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں توشیرنی ان کوشکار کرنا سکھاتی ہے۔
شیر نی سے ملاقات:

اس وقت و وشرنی پھراپے شیر کے پاس واپس آتی ہے۔اوراللّٰہ کی شان دیکھیں کہ
اس وقت شیرنی آ واز نکالتی ہےاوروہ آ واز پانچ پانچ میل دورتک جاتی ہے۔شیر پانچ میل
کی مسافت ہے وہ آ واز سنتا ہے اوروہ و ہاں ہے محسوس کرتا ہے کہ اب شیرنی مجھے اپنے
پاس بلار ہی ہے۔ چنانچہ وہ آ واز کی سمت میں چلتے چلتے چلتے بالآ خرشیرنی کو ڈھونڈ لیتا ہے
پھر وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں 'پھران کی اولا د ہوتی ہے اور پھراسی طرح سلسلہ چلنا رہتا ہے۔

### شیرکادسترخوان:

یہ جی جیب بات ہے کہ شکار شیرنی کرتی ہے، شیر نہیں کرنا۔ شیرنی شکار مارتی ہے لیکن شیر پہلے کھا تا ہے۔ وہ شکار کو مارنے کے بعد ایک طرف ہٹ جاتی ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ جنگل میں شیر کود یکھا، ایک شیرنی نے کسی جانور کو مارا تھا اور اس کے بعد وہ شیرنی اور اس کے بحد وہ شیرنی اور اس کے بحد وہ شیرنی اور اس کے بحیوں تمیں فٹ دور بیٹھے ہوئے تھے۔ اور شیر پہلے آ کراس جانور کو اکیلا کھڑا کھا رہا تھا اور شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ انظار میں تھی کہ جب ہمیں موقع ملے گاتو ہم بھی دسترخوان پہ آئیں گے۔ اور پھران کے بیچھے ہم نے ایک اور جانور بھی کھڑا دیکھا، وہ بھی

کھڑا ہے کہ جب دسترخوان پہ کچھ بچے گا تو ہماری بھی باری آئے گی۔اور پھراس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آسان پر گدھیں بھی گھوم رہی ہیں کہ جب بیسب چلے جا ئیں گے تو پھر ہم بھی اپنا حصہ کھالیں گی۔وہاں پر با قاعدہ ایک نظام نظر آرہا تھا۔

چنانچ شیرنے کھایا اور کھائے پھرا کی طرف کو جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو شیرنی نے تین چارمر تبدایک آ واز نکالی۔ جو گائیڈ ہمیں لے کر گیا تھا اس نے کہا: دیکھیں بیاب شیر کی خدمت میں درخواست کررہی ہے: میرے سرتاج! اگر آپ کا پیٹ بھر چکا ہے تو کیا اب ہمیں اجازت ہے کھانے کی ؟ اس کی پہلی بات پرشیر نے کوئی نوٹس ہی نہ لیا۔ جب اس نے دوسری مرتبہ آ واز نکالی تو پھر شیر نے جو اب میں ہلکی ہی آ واز نکال کر yes کردیا کہ بال ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس کی آ واز نکلی اس وقت شیرنی آخی اور جانور کی طرف بھاگ پڑی، اب اس کے ساتھ پانچ سات نیچ سے۔ وہ سب اس بیچ ہوئے جانور کو کھانے گئے۔

ہاراایک ساتھی کہنے لگا: یہ تو بڑا ہی عجیب ہے کہ شیرنی شکار مارتی ہے اور شیر پہلے کھا تا ہے!؟ میں نے کہا: اس میں تو کوئی جیرانی کی بات نہیں' ہمارے گھروں میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ شیر نیاں کچن میں کھانے تیار کرتی ہیں اور شیر آ کے پہلے کھا لیتے ہیں۔ شکار مارنے کی بیلائنگ:

کی مرتبہاییا ہوتا ہے کہ اکیلی شیرنی شکارکونہیں مارسکتی تو اس وقت یہ پلانگ کرتے ہیں۔شیرایک جگہ پر حجیب کے بیٹھ جاتا ہے اورشیرنی مخالف سمت سے جا کر ادھر سے بانوروں کو ادھر بھگاتی ہے۔ جب وہ ادھر سے ان کو پیچھے سے بھگاتی ہے تو پھر جانور بھاگتے بھا گتے بھا گتے ادھر کے گزرر ہے ہوتے ہیں اس طرح وہ شیران میں سے ایک جانور پر حملہ کر کے اس کو گراویتا ہے۔

#### شكار مارنے كاطريقه:

شیر کو میہ پہتہ ہے کہ میں نے جانور کو مارنا کیسے ہے؟ کسی بھی جانور کو مارنا ہوگا تو دیکھے گا کہ میہ چھوٹا جانور ہے یا بڑا۔ اگر چھوٹا جانور ہوگا تو اسے وہ ویسے ہی دبوج لے گا اوراگر جانور بڑا ہوگا تو پہلے اس کی کمر کے اوپر چڑھے گا، پھرا پے جڑے کے ساتھ اس کے گلے کو پکڑے گا اور خوب دبائے گا۔ اس کو وقت کا بھی پیتہ ہے کہ میں نے اس کو دومنٹ بند رکھنا ہے جب دومنٹ تک اس کو بندر کھتا ہے، تو سانس بندر ہتا ہے۔ اور نماغ کو آسیجن نہیں ملتی ، جس کی وجہ سے وہ جانور مرکر گرجا تا ہے۔ پھراسے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں ملتی ، جس کی وجہ سے وہ جانور مرکر گرجا تا ہے۔ پھراسے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔

#### زرافے كاشكار:

زرافہ کتنا او نچا ہوتا ہے، اس کی گردن اور بھی او نچی ہوتی ہے۔ آپ نیچ کھڑے
ہوں تو لگتا ہے کہ بیڈ بل اسٹوری ہے۔ اس کا سراو پر ہوتا ہے، اب شیراس پر چھلا نگ بھی
لگائے تو وہ اس کی گردن تک نہیں بہنچ سکتا ، اگر شیراس کی کمر پر بھی چڑھ: اے تو گردن پھر
بھی بہت او نچی ہوتی ہے، اس کو وہ پکڑئی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اس شیر کو
سیجھدی کہ جب اس نے زرافے کو مارنا ہوتو یہ چچھے چلٹار ہتا ہے چلتار ہتا ہے۔ پھر جب
د کھتا ہے کہ یہاں او نچ نچ والا علاقہ ہے تو اس وقت اس کے پیچھے بھا گنے کی کوشش
کرتا ہے اب شیر کو چیھے بھا گئے ہوئے و کھی کر زرافہ آگے کو بھا گنا شروع کر دیتا ہے۔
چونکہ او نچ نچ ہوتی ہے اس لیے وہ بھا گئے بھا گئے گرجا تا ہے اور شیر آگراس کی گردن پکڑ
لیتا ہے۔ سے نے اس کو بتایا کہ زرافے کو مارنے کا پیطریقہ ہے؟ فطرت نے سکھایا ہے۔
لیتا ہے۔ سے نے اس کو بتایا کہ زرافے کو مارنے کا پیطریقہ ہے؟ فطرت نے سکھایا ہے۔
لیک اوا کارہ شیر نی کی کہانی:

ہم لوگ ایک جگہ پر گئے وہاں ایک انگریز تھا۔وہ شیروں کے ساتھ بہت محبت

#### خطبات فقير 🗨 🗫 🗘 216 🗘 🗫 😅 گل کي سير

ر کھتا ہے۔اس نے ان کی زندگی کے اوپر بہت فلمیں بنائیں ۔اس طرح وہ بڑا کروڑوں تی بندہ بنا۔

اس نے اپنے گھر میں ایک شیر نی کو پالا۔ جب وہ اسے گھر میں لایا تو وہ ایک چھوٹی کی بڑی ہیں۔ جب وہ شیر نی بڑی کی مرح ہی ہوتا ہے۔ جب وہ شیر نی بڑی کی مرح ہی ہوتا ہے۔ جب وہ شیر نی بڑی ہوگئ تو اب اس نے اس شیر نی کوسکھایا کہ شکار کیسے کرنا ہے؟ اس نے اس کے ساتھ اسے یہ بھی سکھایا کہ شکار کرتے ہوئے فلم کیسے بنوانی ہے؟ یعنی اسے اس نے ایکٹر لیس بنادیا۔ جب اس ایکٹر لیس شیر نی کو جنگل میں چھوڑتے تھے تو وہ کیمرے والے کے آگے جب اس ایکٹر لیس شیر نی کو جنگل میں چھوڑتے تھے تو وہ کیمرے والے کے آگے اس طرح بھا گئی تھی کہ کیمرے کوفل پوز دیتی ۔ اور جب وہ جانور کو گراتی تھی یا مارتی تھی تو اس طرح بکڑتی تھی کہ کیمرے والا قریب سے اس کی فل تصویر بنا تا تھا۔ اب ایس تصویر بن تا تھا۔ اب ایس تصویر بن تا تھا۔ اب ایس تصویر بن تو کی کے پاس تھیں نہیں ماف ظاہر ہے کہ اس کی فلم تو پوری دنیا میں ہی مشہور مونی تھی ، چنا نیے اس بندے نے خوب کمائی کی۔

پھراس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس شیرنی کو جنگل میں چھوڑوں اور پھر دیکھوں کہ بیشیر کے ساتھ کیے رہتی ہے شیراس کو قبول کرتا ہے بیانہیں کرتا۔ پھراگراس کو حمل ہو گیا تو حمل کے دوران اس کی تصویریں بناؤں گا' پھر بچہ ہونے کی تصویریں بناؤں گا، یعنی وہ ہر طرح کی تصویریں بنا تا جا ہتا تھا۔ چنا نچہاس نے ایک جہاز پر شیرنی کو بھی سوار کرلیا' پانچ سات گن مین بھی لے لیے اور خیمے بھی لے لیے۔ بلا خروہ ایک جنگل میں پہنچ کرلیا' پانچ سات گن مین بھی لے لیے اور خیمے بھی لے لیے۔ بلا خروہ ایک جنگل میں پہنچ کے۔

جنگل میں پہنچ کرانہوں نے ایک طرف خیمے لگا دیے اور رات کے وقت شیرنی کو \* جنگل میں چھوڑا۔شیرنی جنگل میں گھوتی رہی۔شیرنی کی مہک تو شیر کوفورا آ جاتی ہے چنانچہشیرآ یااوراس نے اس کے ساتھ میل ملاپ شروع کر دیا، یعنی شیرنے اس کو نکاح میں قبول کرلیا۔ خیر! جب اس نے بید یکھا کہ شیر نے اس کو مارانہیں کو کھا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔
اس نے بیہوچا کہ جب بیا بیک ہفتہ یہاں رہے گی تو ماں بننے کے قابل بن جائے گی اور
پھر میں اسے لے جاؤں گا۔ ابھی دویا تمین دن ہی گزرے تو اس نے نمیٹ کیا کہ وہ حاملہ
ہوگئی ہے۔ چنانچیاس نے ارادہ کیا کہ آج ہم رات یہاں گزاریں گے اورکل شیرنی کو لے
کرواپس چلے جا کیں گے۔

اللہ کی شان دیکھیں کہ اس شیر کے ساتھ جنگل میں چودہ پندرہ شیر نیاں رہتی تھیں۔ان کو جب پتہ چلا کہ ایک نئی شیر نی آگئی ہے تو انہوں نے اس بات کو براسمجھا کہ ہم جنگل کی شیر نیاں ہیں اور بیشہری شیر نی کہاں ہے آگئی ہے؟ چنا نچہان سب نے ایکا کر لیا اور ان چودہ پندرہ شیر نیوں نے رات کے دو بچے آگراچا تک حملہ کر دیا۔ باوجوداس کے کہ گن مین فائر کرتے رہے ان شیر نیوں نے اس شیر نی کے بالکل مکڑ ہے کر دیے۔اس کا مطلب سے کہ ان کے اندر حسد بھی ہوتا ہے جسے عور توں میں ہوتا ہے ، یعنی ان کے اندر مسلس مطلب سے کہ ان کے اندر حسد بھی ہوتا ہے ، جسے عور توں میں ہوتا ہے ، یعنی ان کے اندر مسلس مطلب سے کہ ان کے اندر حسد بھی ہوتا ہے ، جسے عور توں میں ہوتا ہے ، یعنی ان کے اندر مسلس میں اس سے تھیں ۔

### شیر کی و فا کی داستان:

ہم ایک ملک میں گئے۔ وہاں ہمیں ایک واقعہ سنایا گیا کہ یہاں ایک انگریز جوڑا تھا۔ان کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر چھ سات سال تھی۔انہوں نے شیر کا ایک بچ خریدا اور اسے گھر میں پالتے رہے۔سال ڈیڑھ کے بعدوہ پوراشیر بن گیا۔ جب پوراشیر بن جائے تو پھروہ کی ایسے گھا تا ہے جسے بندہ تو پھروہ کی کا دوست نہیں ہوتا۔ وہ بندے کو ایک ہی لیح میں ایسے گھا تا ہے جسے بندہ کھیرے کو گھا تا ہے،اللہ اکبر!

اس کولوگوں نے مشورہ دیا: بھی ! یہ تیری پکی اور یہ شیر ایٹھے گھر میں رہے اکتھے پھرتے رہے آپس میں دوست بن مجے ۔اب تیری پکی شیر کے پاس بیٹھتی ہے اس کو ہاتھ لگاتی ہے اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے 'گرشیر'شیر ہوتا ہے۔اگرتمہیں بیکی کی زندگی جا ہے تو اس شیر کو گھر سے نکال دو، ورنہ تہہیں کسی دن بیتہ چلے گا کہ اس نے صبح تمہاری بیٹی کا ناشتہ کرلیا ہے ، تمہیں پھر بیٹی کی ہڈی بھی نہیں ملے گی۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کے مشور ہے پڑل کیاا ورشیر کو جنگل میں جا کر چھوڑ دیا۔

جس جنگل میں اس نے اسے چھوڑا وہاں ایک اور شیر کی حکومت تھی۔ چنا نچہوہ شیر آیا اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ ایسی لڑائی میں انجام یہی ہوتا ہے کہ ایک جیتا ہے اور ایک مرتا ہے۔ یہ شیر چونکہ ینگ (جوان) تھا اور وہ ذرازیادہ عمر کا تھا 'اس لیے اِس شیر نے اُس شیر کو مار دیا۔ اور اُس شیر کے پاس جو پانچ ساتھ شیر نیاں تھیں 'وہ بھی اس کے ساتھ رہنے لگ گئیں ، یہ وہاں کا دستور ہے۔ خیر! وہ دونوں میاں بیوی مطمئن ہو گئے کہ شیر سے چلا گیا۔

اللہ کی شان دیکھیں کہ ہفتہ دس دن گزرے، تو ایک دن بچی گھر میں کھیل رہی تھی۔
وہ اچا تک بھا گی اور باہرنکل گئی۔ ماں نے کہا: بیٹی کدھرگئی؟ چنا نچہ اس نے باہرنکل کردیکھا
تو اسے پہتہ چلا کہ شیر نے گھر کے قریب آ کرآ واز نکالی تھی اور بچی چونکہ اس کی آ واز بہجانتی
تھی ،اس لیے وہ اسے گھرے گھرے بھا گی اور اپنے دوست شیر کے یاس بہنچ گئی۔

اب وہ شیر جو جنگل میں رہتا ہے اور شکار کرتا ہے' اس کے پاس اپنی بیٹی کو کھڑ ہے دیکھا کہ بھی اس کے بالوں سے کھیل رہی ہے' بھی کچھ کر رہی ہے، وہ تو بچی تھی ، اتن چھوٹی عمر کی بچی کہاں بچھدار ہوتی ہے؟ ماں نے بڑااس کو بلایا' مگر بچی سنی ان سنی کر دیتی ۔ بالآخر کافی دیر کے بعدوہ بچی آگئی۔

اب ان ماں باپ کو بیمحسوں ہوا کہ چونکہ شیران کے گھر میں پلا بڑھااس لیے شیر کو بھی اس گھر کے ساتھ مانوسیت ہےاور بچی کوبھی شیر کے ساتھ ۔لہٰذا یہ بچی اس سے پیجھے تو نہیں ہے گی ۔اورا گرشیر کواس کی کوئی حرکت بری گلی تو وہ اس کے ای وقت ککڑے کردے گا۔اس لیے بیٹی کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی مکٹیس بنوالیس اور اپنا سامان پیک کرلیا۔

جب روائلی کا دن آیا تو گھر سے نکلنے ہے ایک گھنٹہ پہلے وہ میاں بیوی سامان سمیٹتے پھرر ہے تصےاورادھر سے شیر آ گیا اوران کی بچی شیر کی آواز سنتے ہی گھر سے باہر چلی گئی۔ جب ماں باپ کو پہتہ چلا تو وہ بچی شیر کے پاس پہنچ چکی تھی۔

انہوں نے باہرنکل کردیکھا تو آج کا منظر ذرامختلف تھا۔ شیر بیٹھا ہوا تھا اور بچی اس کے اوپر جاکر بیٹھ گئی۔ اور تھوڑے سے فاصلے پر دوسری طرف شیرنی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دن وہ بھی شیر کے ساتھ آئی تھی۔ اب یہ بچی اس کے اوپر بیٹھی رہی اور کھیلتی رہی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے۔ ماں دور سے اس کو اشارے کرتی رہی۔ بیٹی! آ جاؤ، بیٹی! آ جاؤ، بیٹین وہ توجہ بی نہیں کرتی تھی۔ ایسے موقع پر بچے کہاں سنتے ہیں؟

جب ماں نے بہت اصرار کیا تو اس وقت بچی اٹھی اور وہ گھر کی طرف چلے گئی۔ نچی کو سے بالکل پیتنہیں تھا کہ میراشیر کے ساتھ اس طرح کھیلٹا اور اس کے اوپر بیٹھنا، شیرنی کو برا لگا ہے اور اس نے اس بات پی خصہ کیا ہے۔ ادھر شیر تھا اور ادھر شیر نی ۔ جیسے ہی وہ شیرنی کی طرف سے جانے گئی تو اچا تک شیرنی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب جیسے ہی شیرنی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب جیسے ہی شیرنی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب جیسے ہی شیر نی نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب جیسے ہی شیر نی نے شیر نی نے اس کے اوپر حملہ کیا تو شیر نے کی دم چھلا تگ لگائی اور اس سے پہلے کہ شیر نی اس کو کھاتی 'شیر نے پورے زور سے تھیٹر اس کے منہ پرلگایا، جب شیر نی کے منہ پہھیٹر پڑا تو وہ چیخی ہوئی شیر نے پور کے زور سے تھیٹر اس لڑکی کے قریب آیا اور دم ہلانے لگ گیا۔ وم ہلا تا اس بات کی نشانی میں کہتم میری کمر پرسوار ہوگئی اور شیر چلتے چلتے اس کے درواز سے پرآیا اور لڑکی کوا تار کے واپس جنگل چلاگیا۔

اس کے درواز سے پرآیا اور لڑکی کوا تار کے واپس جنگل چلاگیا۔

﴿ اَکّانِی کُا مُعْطَی کُلُ شَدِی خُلْقہ ثُمَّ مَانی ﴿ (ط: ۵) )

#### شیر کی خوراک:

شروع میں میراایک اندازہ ساتھا کہ شیرصج کے وقت فرگوش کا ناشتہ کرتا ہوگا' دو پہر کے وقت کسی گائے کا لینج کرتا ہوگا اور رات کو کسی ہرن کا ڈنر کرتا ہوگا۔لیکن جب ہم نے وہاں کے لوگوں سے جاکر پوچھا تو وہ کہنے لگے: شیر ہفتے میں ایک مرتبہ کھانا کھا تا ہے۔ہم نے پوچھا: کیوں 'آ پ شیرر کھتے ہیں تو کیا آپ پہنے بچانے کے لیے ہفتے کے بعد اس کو خوراک کھلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں ایسا ہر گرنہیں۔ بیا یک مرتبہ کھا تا ہے اور پھروہی کھانا ایک ہفتے تک اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ہم نے کہا: واہ! ہمارے شیر تو سجان اللہ '

### ایک جبران کن منظر:

ہم ایک جگہ سے گزرر ہے تھے تو میرے ایک دوست محمر میاں کہنے گئے: حضرت!
یہاں ساتھ ہی سفید شیروں کو پالنے کا ایک بہت بڑا فارم بنا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی
ہے۔ تو کیا ہم وہ بھی ندد کیھتے چلیں؟ میں نے کہا: ٹھیک ہے۔ چنا نچہ ہم وہاں اتر گئے۔
انہوں نے وہاں شیرول کے پینیتیں چالیس جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ ہر جوڑے
کے لیے انہوں نے ایک ایکڑز مین دی ہوئی تھی ، جنگلہ بھی لگایا ہوا تھا اور یوں الگ الگ
جوڑا جوڑا رکھا ہوا تھا۔ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم سب سے اخیر پر بیٹھ گئے اور
باتی سب آگے بیٹھ گئے۔ ڈرائیور ہمیں دکھا تا بھی گیا اور سب بھے بتا تا بھی گیا۔

آ گے جاکردیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹیرایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف ٹیرنی بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف ٹیرنی بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے وہاں جاکر گاڑی روک دی۔ میرا خیال ہے کہ ٹیرسے پندرہ فٹ کے فاصلے پراس نے گاڑی روک تھی۔ وہ گاڑی ایسی تھی کہ اس میں شعشے نہیں ہے، جیسے مکلا ڈالا ہوتا ہے اور اس کے اندر سیٹیں گلی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اٹھارہ سیٹیں گلی ہوئی تھیں

#### خطبات فقیر ص ۱۹۵۵ کی ﴿ 221 کی کی سیر

اورلوگ و یسے ہی بیٹھے ہوئے ہتھے۔اگر وہ شیر پیچھے مڑ پڑتا تو سارے بندوں کی جان کا خطرہ تھا۔

توجب اس نے گاڑی کھڑی کردی تو ہمیں جیب سالگا کہ اس نے گاڑی کوں
کھڑی کردی؟ چلاتا ہی رہتا تو زیادہ بہتر تھا۔گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اس نے گاڑی
آف (بند) کردی پھرگاڑی آف کرنے کے بعد اس نے چائی نکالی۔ جب اس نے چائی نکالی و جب اس نے چائی نکالی و جس نے کہا: محمر میاں! لگتا ہے کہ یہ بیوی سے جھڑ کے آیا ہے۔ جھے لگتا ہے کہ آج اس کے ارادے تھیک نہیں ہیں۔

ابھی ہم یہ بات کرئی رہے نہے کہ اس خدا کے بندے نے اپنے آ مے کا شیشہ کھول
دیا۔ جب آ مے کے شیشے کا لیول نیچے ہوا اور شیر صرف پندرہ فٹ کے فاصلے پر تھا تو ہم
بڑے جیران اور خاموش تھے۔اس وقت سب کوخدایا دآ رہا تھا۔ ما شاءاللہ سارے لطا کف
جاری تھے۔تھوڑی دیر کے بعداس نے اپنی گاڑی کا اگلا دروازہ بھی کھول دیا۔

پھراس نے کیا کیا؟ کہ سیٹ سے اٹھ کر ہا ہر لکلا اور کھڑا ہوگیا۔اس چیز نے تو ہمیں بہت ہی جیران کر دیا۔ میں نے کہا: محد میاں! بید فی سخے مشن پہ ہے۔ آج میں کے واپس نہیں جانا چاہتا۔ خیر! جب وہ ہا ہر لکل کر کھڑا ہوا اور ہم جیران ہوکراس کی طرف د مجد ہے۔ سخے تو اس کے ہاتھ میں گاڑی کی جو چا ہوں کا سمجھا تھا اس نے اس کو بجانا شروع کر دیا۔

پہلے تو شیر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اچا تک اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر
تچھا بجایا۔ شیر نے پھر دوسری مرتبہ ذراغور سے دیکھا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ بجایا تو
شیر نے اس وقت ہلکی کی' ہوں' کی آ واز نکالی۔ جیسے بی شیر نے' ہوں' کی آ واز نکالی تو
وہ جلدی سے اندر بیٹھا' درواز ہمی بند کر دیا اور شیشہ بند کر کے گاڑی بھی چلادی۔

پھراس نے کہا: میں نے آپ لوگوں کو ایک بات دکھانی تھی کہ شیر ایسے ہی حملہ نہیں کرتا ، یہ جنگل کا بادشاہ ہے اور اس کا پروٹو کول ہے ، اس کا ایک طریقہ کا رہے۔ ہم نے

#### خطبات فقير 🕒 🕬 🛇 ﴿ 222 ﴾ ﴿ 222 ﴾ خطبات فقير 🕒 دڪھي جڪل کي سير

پوچھا: اس کا کیا طریقہ کارہے؟ کہنے لگا: پہلے یہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا' میں نے شور کیا' تو پہلی مرتبداس نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ پھر شور کیا تو میری طرف اس نے دیکھا کہ یہ کہاں سے آ گیا!؟ پھر جب میں نے تیسری مرتبہ شور کیا تو اس نے ''موں'' کی ہلکی ہی آواز نکالی اور اس آواز نکالنے کا مقصد بیتھا کہ

Go away, don't disturb me.

" چلے جاؤ' مجھے پریثان نہ کرو''

وہ کہنے نگا:اگراس کے بعد میں تھوڑی می دیر بھی کردیتا تو شیرنے کھڑا ہونا تھا اور بس ایک سیکنڈ کے اندراس نے میرے او برحملہ کردینا تھا۔

پھرایک اور بات کرنے لگا۔ کہنے لگا: آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیچھے شیرنی بیٹی ہے اور بیس نے دونوں کے درمیان گاڑی کھڑی کی ہے اور بیس نے جو بھی تماشا کیا ہے وہ شیر کے ساتھ ایمانہیں کرسکتا۔ ہم شیر کے ساتھ ایمانہیں کرسکتا۔ ہم نے کہا: ہاں۔ کہنے لگا: بیس شیر نی کے ساتھ ایمانہیں کرسکتا۔ ہم نے کہا: کیوں؟ کہنے لگا: شیرنی ٹا قائل اعتبار ہے۔ شیر کا ایک طریقہ کارہے وہ حملہ کرے گاتو ہاں تک شیرنی کی بات ہے آپ ذرا سا با ہر تکلیں تو وہ ای وقت جملہ کرے گا۔

مزے کی بات ہے کہ جب اس نے کہا کہ شیرنی نا قابل اعتبار ہوتی ہے تو اس وقت آ مے ایک انگریز جوڑ اجیٹھا ہوا تھا' یہ بن کرمرد کہہ جیٹھا:

Women are also un-predictable.

''عورتیں بھی نا قابلِ اعتبار ہوتی ہیں'' بین کراس کی بیوی نے لڑناشروع کردیا۔

#### شیر کب شکار کرتا ہے؟

شیرعام طور پردن میں سوتا ہے۔ادھر شام شروع ہوتی ہے اورادھروہ اٹھ کر شکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔اللہ نے اس کورات میں دیکھنے کے لیے آئکھیں ہی الیی عطا کی ہیں۔ اس اندھیرے میں وہ دوڑتا بھی ہے اور بھا گتا بھی ہے۔

شیر جب شکار کرنے لگتا ہے تو یہ کئی مرتبہ نونو تھنٹے تک پلاننگ کرتا ہے۔ یہ بھی بھی اوھورا قدم نہیں اٹھا تا۔ جب اس کوسو فیصد سے زیادہ یقین ہوتا ہے کہ اب اس ٹارگٹ کو میں نہیں جانے دوں گا تب قدم اٹھا تا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کئی ہا تیں ہیں۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پوری تیاری کرتے نہیں اور قدم اٹھا لیتے ہیں۔

#### حمله كرتے وقت احتياط كاليہلو:

شیر جب حملہ کرتا ہے تو اس بات کا پہلے خیال کرتا ہے کہ اس حملے میں مجھے نہیں چوٹ

لگی چاہیے۔ وہ مجھتا ہے کہ اگر مجھے چوٹ لگ گئ تو یہاں ڈاکٹر صاحب تو ہیں نہیں 'جو

آ کے انٹی با ئیونک لگا ئیں گے۔ چنا نچہ اگر کسی حملے میں شیر کو زخم لگ جائے تو اس کا زخم نگا

رہتا ہے اور پھر اس پر کھیاں بیٹھتی ہیں اور انفیکھن ہوجاتی ہے اور پھر اسی زخم کی وجہ سے وہ

کئی دفعہ مربھی جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح حملہ کرتا ہے کہ اس کو ذرا بھی خراش نہ آئے اور یہ

حملہ کمل ہوجائے۔ اس لیے اگر کہیں دو بھینسیں ہوں تو شیران پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتا

جب تک کہ ان میں سے ایک کوالگ نہ کرد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق میں برکت

# شیرا بی جگه بدلتار متاہے:

شیرا پی جگہ بدلتار ہتا ہے۔اس کی کوئی ایک جگہ نہیں ہوتی ۔دوجاردن یہاں رہےگا' دوجار دن وہاں رہے گا۔بس وہ اپنی کنگڈم (سلطنت) کے اندر گھومتار ہے گا۔اس لیے

#### خطبات فقير @ ي ي المنظمة المنظمة

اس کواچھی خوراک بھی ملتی رہتی ہے۔

### انسانوں پرحملہ کرنے کی بنیادی وجہ:

پچھلے دنوں ہم شیر کود کیور ہے تھے۔ وہاں ایک جرمن انگریز تھا۔ اس نے شیروں کے ساتھ آٹھ نونوسال گزارے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں دکھانے کے لیے لے کر چلا۔ وہ جوگاڑی تھی اس پر جالی گلی ہوئی تھی۔ اس جرمن نے ہمیں بتایا کہ میں باہرنگلوں گا تو د کھے لیمنا کہ شیر مجھے د کیھتے ہی میرے پاس آئے گا اور آ کرجیے کوئی ملتا ہے' ایسے رگڑے گا اس وقت مجھے مضبوط کھڑا ہونا ہے' مجھے گرنانہیں ہے۔

چنانچہ جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا تو دیسا ہی ہوا۔ شیر دور سے آیا اوراس نے آکر اس کے ساتھ زور سے رگڑا۔ وہ بھی مضبوط کھڑا رہا۔ پھراس نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر شیراس کے سامنے بنچ گرگیا۔ جیسے دو دوست ہوتے ہیں۔ایسے ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے۔

ہم نے اس سے پوچھا: کیا یہ شیر تمہیں پہچا نتا ہے؟ اس نے کہا: شیر کوشکل نظر نہیں آتی 'اس کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہاں دوٹا گوں والا کوئی اور جانور کھڑا ہے۔ پھر میں نے پوچھا: اگرید دوٹا گوں والا جانور بجھتا ہے تو پھر حملہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس نے کہا: اس کی بنیادی وجہیہ ہے کہ انسان کے اندر جب خوف آتا ہے تو اس کے جسم سے ایک کیمیکل '' اینڈرالین' نکلتی ہے اور وہ اس اینڈرالین کوسو تھتا ہے۔ اس کوسو تھتے کے بعد وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میر ادشمن ہے اور یہ میر سے اور پیملہ کرنے والا ہے۔ اس لیے حفظ ما تقدم (اپنا بھاؤ) کے طور پروہ خود تملہ کر دیتا ہے۔ لہذا اگر انسان ڈرین نہیں تو شیر بھی اس کو پھھٹیں بچاؤ) کے طور پروہ خود تملہ کر دیتا ہے۔ لہذا اگر انسان ڈرین نہیں تو شیر بھی اس کو پھھٹیں ہوں۔ اس لیے میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں' ہے گا۔ تو اس نے کہا: میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اس لیے میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں' ہے گا۔ تو اس نے کہا: میں ان کو گرا تا ہموں۔ اور واقعی اس نے ایسا ہمیں کر کے دکھایا۔

پھر جب جالی کے اندر آیا تو اس نے اندر سے ایک سرخ رومال دکھایا۔ پھر شیر نیاں
آئیں وہ شیر نیاں تو بالکل جالی کے ساتھ لگ گئیں۔ ہم جالی کے اندر تھے اور شیر نی جالی
کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اتنا قریب ہے ہم نے بھی شیر نی کونہیں و یکھا تھا۔ گرفر ق بیتھا کہ
شیر نی پنجر ہے میں نہیں تھی، البتہ و یکھنے والے پنجرے میں تھے، اس لیے ہمیں کوئی ڈر
محسوس نہیں ہور ہاتھا۔

اس وقت میں نے شیرنی کے دانتوں کو قریب سے دیکھا۔ اتن موٹی موٹی اس کی داڑھیں تھیں۔ اس وقت احساس ہوا کہ واقعی اس کے لیے بندے کو کھانا 'کھیرا اور تر کھانے کی طرح ہے۔ اس کے دانتوں میں ٹنوں کے حساب سے طاقت ہوتی ہے۔ دیکھیں! ہمارے ہاں قصاب گائے بھینس کو ذریح کرتے ہیں تو اس کے چیڑے کو چھریوں سے بھی آسانی سے نہیں اتار سکتے اور شیراس کواپنے دانتوں سے پکڑتا ہے اور چیڑے کو یوں کھنچتا ہے تو وہ آسانی سے اتر جاتا ہے۔ اس کے اندرکتی طاقت ہوگی ؟ اللہ رب العزت نے اس کی زندگی ہی ایسی بنائی ہے۔

#### رائے کاحق:

جنگل میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا:

The right of the way is with the animals

اس کا مطلب ہیہ کہ اگرتم گاڑی میں جارہے ہواور آگے ہے کوئی جانور سڑک کراس کررہا ہے تو اس کواس رائے پرے گزرنے کا زیادہ حق حاصل ہے۔ یعنی پہلے وہ گزرےاور پھرانیان گزریں۔

حيرت كى بات:

حیرت کی بات ہے کہ آج کے زمانے کے لوگوں نے جانوروں کے حقوق متعین کر دیے

ہیں اور کہا ہے کہ راستے ہے جانوروں کو پہلے گز رنے دو، پھرتم گز رولیکن جب ہم سیحے معنوں میں مسلمان تصفیق بہی جنگل کے جانورانسانوں کا تھم مانتے تھے مثال کے طور پر:

اسدافریقه کی بربرقوم نے صحابہ کرام اواپنے علاقے میں واخل ہونے ہے منع کر دیا تھا۔ ان کے رویے سے مایوں ہو کرصحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنگل کارخ کرلیا۔ اب اس قوم کے لوگ بجھ گئے کہ جنگل کے درند ہے ان کواپنا لقمہ بنالیں گے، نیکن آگے بجیب معاملہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک صحابی وائٹ نے جنگل کے کنارے کھڑ ہے ہو کرجنگلی مخلوق سے نخاطب ہو کر کہا: اے جنگل کے درندو! آج رات اس جنگل میں محمد عربی سائٹ کے اس سے نخاطب ہو کر کہا: اے جنگل کے درندو! آج رات اس جنگل میں محمد عربی سائٹ کے کہ سب غلاموں کا بسیرا ہے، اس لیے تم جنگل خالی کر دو۔ ان کے اعلان کرنے کی دریقی کہ سب جانورا ہے بچوں کو لے کرجنگل سے نکل گئے اور ان کے لیے جنگل خالی کردیا۔

اک سلسلہ عالیہ نقشبند یہ کے ایک بزرگ تھ،خواجہ ابوالحن خرقانی میں ہے۔ ان کا ایک مرید حضرت سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا۔ دستک دی، اندر سے جواب آیا کہ وہ گھر برنیس ہیں۔ اس نے بوجھ لیا: جی! وہ کہاں گئے ہیں؟ تو آگے سے ان کو دوچار سخت

با نیں سننا پڑیں کہ ہمیں کیا پتہ ،کہاں ہیں۔اتن بختی سے جواب ملا کہ وہ حیران ہی رہ گیا۔وہ سوچ میں پڑگیا کہ حضرت اتنے بڑے بزرگ ہیں اور گھر میں بیوی کا پیجلال ہے۔

خیراوہ اس جنگل کی طرف چل پڑا جہاں وہ بزرگ گئے ہوئے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کرسا منے سے حضرت ایک شیر پرسوار ہوکرآ رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، ملاقات ہوئی، مگروہ رہ نہ سکا اور پوچھ ہی لیا: حضرت! آپ کا مقام تو ایسا ہے کہ شیر پرسوار ہیں اور گھر میں اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا: میں اپنی بیوی کی اس بختی کو برداشت کرتا ہوں اس کا کھل اللہ تعالیٰ بیدیا کہ شیر میرے ہو جھ کو برداشت کرتا ہے اور مجھے اپنے اوپ سوار ہونے کی اجازت دیتا ہے۔

ان کی بیوی توسمجھ رہی تھی کہ آج میرے فاوند کوشہید کر دیا جائے گا، کیکن جب اس نے اچا تک اپنے فاوند کو دیکھا تو بردی جبران ہوئی۔ چنانچہ بوچھا: جی! آپ زندہ سلامت کیسے واپس آ گئے؟ انہوں نے ساراوا قعہ سایا کہ بیدوا قعہ پیش آیا ہے اور بادشاہ نے مجھے گھر بھیج دیا ہے۔ اب بیویاں تو پھر بیویاں ہوتی ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی اور فاوند ہے کہنے گئی: اچھا! ایک بات ذرائج سے بتانا۔ انہوں نے بوچھا: کون می بات؟ کہنے فاوند ہے کہنے گئی: اچھا! ایک بات ذرائج سے بتانا۔ انہوں نے بوچھا: کون می بات؟ کہنے

#### خطب ت فقیر 🕣 🖘 💎 🔾 228 💎 بنگل کی سیر

گی: جب بھوکا شیر آپ کی طرف آیا تو آپ کو ڈر تو بہت لگا ہوگا،تو بتا کمیں کہ اس وفت
آپ کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے فر مایا: جب شیر میر کی طرف آر ہاتھا تو میں اس وفت

یہ سوچ رہاتھا کہ پہتے نہیں، شیر کا لعاب باک ہوتا ہے یا تا پاک ہوتا ہے، یعنی ذرہ برابر بھی
ان کے دل میں خوف نہیں تھا۔۔۔۔اللہ اکبر!!!

اللہ والے یوں ان جانوروں سے بے خوف ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہی ہے کہ جو خالتِ حقیق سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے ہر گزخوف نہیں کھا تا اور جو خالتِ حقیق سے نہیں ڈرتا، وہ ہرایک سے ڈرتا بھرر ہا ہوتا ہے۔

دعاہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی اپنا خوف پیدا فر مادے تا کہ ہم اپنی بقیہ زندگی میں ایسے کام کرتے رہیں جواس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکیں۔ آمین ثم آمین

وَاخِرُ دُعُوانَا أَنِ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

100

بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِم بَصِيْرَةٌ ۞وَلَوْ أَلْقَى مَعَازِيْرَةٌ ۞ (١٥٠١١ القيار)

ا بنی غلطیوں کو پہچاننا

لادناون حضرت مولانا پیرحافظ ذوالفقاراحمدنقشبندی مجددی مطلهم

مقام: سالانه اجتماع جھنگ جامع مسجد زینب معہدالفقیر الاسلامی جھنگ مورخہ ۱۵ اکتوبر ۲۰۰۳ء

### اقتتباس



جوبندہ اپنے عیبوں سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اصلاح کے لیے بھی فکر مند نہیں ۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، بھی بھی اللہ تعالیٰ بند سے کی آئھوں پر پی باند ھددیتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے ایک کام کرتا ہے لیکن اس کی آئھیں نہیں دیکھتیں۔ اپنی زبان سے بولتا ہے لیکن اس کے کان نہیں سنتے ، اس کو اس کا دل ود ماغ نہیں سمجھا تا کہتم براکر رہے ہو۔ وہ برائیاں بھی کررہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا دوست بھی اور اپنے آپ کو اللہ کا دول جھی جھرہا ہوتا ہے۔ سبجھرہا ہوتا ہے۔ اپ کو اللہ کا دل بھی سبجھرہا ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اللہ کا دل بھی سبجھرہا ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اللہ کا دل بھی سبجھرہا ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اللہ کا دل بھی سبجھرہا ہوتا ہے۔ اور اپنے تا ہے کو اللہ کا دل بھی سبجھرہا ہوتا ہے۔ اور اپنے تا ہے کو اللہ کا دل بھی سبجھرہا ہوتا ہے۔ اور اپنے تا ہے کو اللہ کا دل بھی سبجھرہا ہوتا ہے۔ اور اپنے تا ہے کو اللہ کا دل بھی سبجھرہا ہوتا ہے۔ اور اپنے تا ہے کو اللہ کا دل ہوتا ہے۔ اور اپنے زعم میں در ہے بھی چڑھرہا ہوتا ہے۔



( حضرت مولانا بيرها فظ ذوالفقارا حمرنقشبندی مجددی مظلهم )

# اینی غلطیوں کو پہچاننا

اَلْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصطفىٰ اَمَّا بَعْدُ: فَاعُودُ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ( الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ( اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ( الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ( السَّيْدِ فَا اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ( ۱۵۰۱۱ القيام ) بَلِ الْإِنْسَانَ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ( وَلَوْ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّعْدَ ( ۱۵۰۱۱ القيام ) سُبُّحُنَ رَبِّ الْعِيزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ( ۱۵۰۱ القيام ) سُبُّحُن رَبِّكَ رَبِ الْعِيزِقِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعِلْمِينَ ( اللهُمَّ صَلِّمَ اللهُمَّ صَلِّمَ اللهُمَّ صَلِّم عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَسَلِمُ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمُ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمُ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمُ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ عَلَى اللهُمُ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمُ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمُ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمُ صَلَى عَلَى سَيْدِنَامُ وَعَلَى اللهُمُ اللهُمُ صَلَى عَلَى سَيْدِنَامُ حَمَّدٍ وَعَلَى الْكُولُولُ وَسَلِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَمَّدِ وَعَلَى الْمُ الْمُعَمَّدِ وَعَلَى الْمُعَمِّدِ وَعَلَى الْعَلَى الْمُعَمِّدِونَا الْمُعَمِّدُ وَالْمَالِمُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَمَّدُ وَالْمُ الْمُ الْمُعَمِّدُ وَالْمَالِمُ الْمُ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَمِّدِ وَالْمُ الْمُعَلَى الْمُعَمِّدِ الْمُعَمِّدُ وَالْمُ الْمُعَلَّى الْمُعَمِّدُ وَالْمُ الْمُعَالِقَ الْمُعَمِّدُ وَالْمُ الْمُعَمِّدُ وَالْمُ الْمُ الْمُعَلَّى الْمُعَمِّدُ وَالْمُوالِمُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَالَى الْمُعَمِّدُ الْمُعَالِقِ الْمُولِولُولُ الْمُعَالِمُ الْمُ الْمُعُمِلَ

### خصوصی مجالس سے کیا مراد ہے؟

خصوصی مجالس کی بیر پہلی محفل ہے۔خصوصی کا کیا مطلب؟ کہ بڑے درجات والے، معرفت والے، معرفت والے، بڑے، بڑے مقامات والے بندوں کی محفل ہے؟ نہیں جو زیادہ بیار ہیں' جو خصوصی گلہداشت کے قابل ہیں' جو زیادہ موذی مرض والے ہیں، جن پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، جن کا کام اتنا گڑا ہوا ہے کہ اگر ان کوفوری طر پر دوانہ کی تو اپنی موت کے ضرورت ہے، جن کا کام اتنا گڑا ہوا ہے کہ اگر ان کوفوری طر پر دوانہ کی تو اپنی موت کے

قریب ہیں۔ بیان لوگوں کی محفل ہے۔

ہیں جہاں زیادہ پیچیدہ بیاریوں والوں کو رکھا جاتا ہے،اس کا نام ہوتا ہے ''خصوصی گہداشت کاوارڈ' نواب پیخسوصی مجالس شروع ہوگئیں۔جوزیادہ پیچیدہ بیاریوں والے تھے، جن کی بیاریاں سمجھ نہیں آتیں۔کمپلیکس بیاریاں ہیں۔ایک وقت میں کئی گئی بیاریاں ان کوچمٹی ہوئی ہیں ایسی موذی بیاریوں کی لپیٹ میں آئے ہوئے بندے روحانی طور پرمریض ہیں۔بیان کے لیے خصوصی مجالس ہیں۔

#### عمل كرنے كا وعده:

اس بات کا ارادہ بلکہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم ان مجالس میں جو پچھسنیں گےاس پرضرور عمل کریں گے۔

حضور نبی کریم مالظیم اس بات پر بیعت لیا کرتے تھے۔ دلائل موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام اس پر بیعت لیا کرتے تھے کہتم جوسنو گے اس پر عمل کرو گے۔

اب یہ ہمارا دعدہ بھی اس سنت کی اتباع ہے۔ یہ نہوکہ ہم سن سی کے سن ہوجا کیں۔
کئی مرتبہ سن بھی تو ہوجاتے ہیں۔ بنتے سنتے سن ہوجاتے ہیں، کی کام کے نبیس رہے۔
چونکہ بعض سالکیین جو کہ طالب علم رہ چکے ہوتے ہیں، وہ احساسِ برتری کا شکار
ہوتے ہیں کہ ہم جانے ہیں۔ یہی تو مصیبت ہے کہی تو بنیاد ہے۔ قیامت کے دن یہی
تو پوچس کے کہ جتناتم جانے تھے اتنامانے بھی تھے کہیں۔ جو جتنازیادہ جانتا ہے وہ اتنا
زیادہ ہو جھ کے بنچ د با ہوا ہے اور یہ ہو جھ جس نے گردنوں کوتو ڑا ہوا ہے قریب ہے کہ بندہ
زیادہ ہو جھ کے بنچ د با ہوا ہے اور یہ ہو جھ جس نے گردنوں کوتو ڑا ہوا ہے قریب ہے کہ بندہ
اس ہو جھ کے بنچ د با ہوا ہے اور یہ ہو جھ جس نے گردنوں کوتو ڑا ہوا ہے قریب ہے کہ بندہ
متعلق عنوانات پر گفتگو ہوگی۔

بیذ بن میں مت رکھیں کہ دہ زیادہ اسباق والے لوگ تھے'زیادہ معرفت والے لوگ

تھے۔ حقیقت 'حقیقت ہوتی ہے۔ تو کوئی پو چھے کہ خصوصی مجالس ہیں؟ تو انہیں بتا تا: جی؟ خصوصی نگہداشت والے مریضوں کے لیے مجالس ہیں۔ دل میں بیء جہد ہو کہ جوسیں گے اس پڑمل کریں گے پھراللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی۔ تو فیق بھی اس کوملتی ہے جس کے دل میں نیت ٹھک ہوتی ہے تیا کھوٹی ہوتو تو فیق بھی نہیں ملتی تو نیت یہی لے کر بیٹھیں کہ ہم جو سیس گے اس کومل کے سانچے میں ڈھالیں گے۔

### بندے پرایے عیب کب واضح ہوتے ہیں؟

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپ عیبوں پرمطلع فرمادیتے ہیں، اس کے عیب اس کے اوپر کھول دیتے ہیں۔اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ تاراض ہوتے ہیں اس کی نظرے اس کے عیبوں کو اوجھل فرمادیتے ہیں۔اس کو اینے اندرکوئی عیب نظر نہیں آتا۔

ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بیاری وہ ہوتی ہے جس کومریض بیاری ہی نہ سمجھے۔ اس لیے کہ جب بیاری ہی نہیں سمجھے گاتو نہ علاج کروائے گااور نہ پر ہیز کرے گا۔ پہتا اس وقت جلے گاجب بیاری اس کو نیچ گرادے گی۔

جو بندہ اپنے عیبوں ہے واقف ہی نہیں ہے، وہ اصلاح کے لیے بھی فکر مند نہیں۔
اور واقعی ایسا ہوتا ہے، بھی بھی اللہ تعالیٰ بندے کی آئھوں پر پی با ندھ دیتے ہیں۔ اپنے
ہاتھوں ہے ایک کام کرتا ہے لیکن اس کی آئکھیں نہیں دیکھتیں۔ اپنی زبان ہے بولتا ہے
لیکن اس کے کان نہیں سنتے ، اس کو اس کا دل ود ماغ نہیں سمجھا تا کہتم برا کر رہے ہو۔ وہ
برائیاں بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا دوست بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا دوست بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا دی بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور اپنے زعم میں در ہے بھی چڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اپنے آئم میں در ہے بھی چڑھ رہا ہوتا ہے۔

### غفلت کی پی:

ایک انجینئر صاحب ہمارے کولیگ (ساتھی) تھے۔ یہ عاجز ان کو اچھی طرح جانتا ہے' کئی سال ان کی زندگی کو د کیھنے کا موقع ملا۔ ان کی غفلت بھری زندگی تھی۔ فرنگی لباس' نمازوں کی پرواہ نہیں' سے جھوٹ میں فرق نہیں' آ نکھ قابو میں نہیں' زبان قابو میں نہیں' جب چاہا کسی کی غیبت کردی' جب چاہا کسی ہے خلاف گالی نکال دی' جان ہو جھ کردل دکھایا کہ جی میں نے فلاں کو سرانے کے لیے یوں کیا تھا، دل دکھانے کے لیے' ٹی وی' گانوں کے شوقین' موسیقی کے دلدادہ' سود اور اس سے متعلقہ چیزوں کی اسے پرواہ ہی نہیں۔ الیں شوقین' موسیقی کے دلدادہ' سود اور اس سے متعلقہ چیزوں کی اسے پرواہ ہی نہیں۔ الیں زندگی تھی اس بیچارے کی ۔ بھی ہواتو جمعہ کی نماز پڑھ کی ورنہیں۔

ایک مرتبہاس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا موقع مل گیا۔اس عاجز نے موقع کوغنیمت سمجھتے ہوئے کچھ تو بہ کے عنوان پر گفتگو گی۔ جب تو بہ کی گفتگو اس نے توجہ سے سی تو اس نے کہا: آئی آپ کی باتوں ہے میں بڑا متاثر ہوا ہوں اور اگلی بات اس نے الیمی کی کہ میرے یاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی اور میں کا نب اٹھا۔

پہلی بات کیا گی؟ کہ میں آپ کی ہاتوں سے بڑا متاثر ہوا ہوں 'آج آپ نے بڑی اچھی با تمیں بتا کمیں' میرا دل بڑا خوش ہوا ہے۔اگلی بات میکرتا ہے کہا پنے ارادے سے تو سمجھی گناہ کیانہیں بے ارادےا گربھی ہوگیا ہوتو اللہ اس کومعاف کردے۔

اب ذرااس بات کوسوچے کہ جس بندے کی بیز ندگی ہواور آ مے سے وہ بیہ جواب دے کہ اراد ہے ہے تو مجھی گناہ کیانہیں۔ پتہ نہیں ہو گیاوہ کس کو سجھتا تھا۔ پھراس کی اپنی بی ہوئی شریعت تھی یا کیا تھا؟ کہتا ہے کہ اراد ہے ہے تو مجھی گناہ کیانہیں بغیراراد ہے کے اگر ہو گیا ہوتو اللہ اس کومعاف فرمادے۔

تب ہمیں احساس ہوا کہ اللہ تعالی اتنا بھی بندے سے تاراض ہوتے ہیں کہ بندے

کی آنگھوں پہ بالکل پٹی باندھ دیتے ہیں۔اس کونظر نہیں آتا کہ بیکر تاکیا ہے؟ اس کونہیں سنائی دیتا کہ بیہ بولتا کیا ہے سارے دن میں اتنے خلاف شرع کام کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ ارادے سے تو بھی گناہ کیا نہیں 'بنا ارادے ہو گیا ہوتو اللہ معاف کرے۔ بندہ اتنا غافل ہوجا تا ہے کہ اس کواپنے گناہ 'گناہ ہی نظر نہیں آتے۔

### اینی بیویوں سے زنا کرنے والے:

چنانچہ قرب قیامت میں زنا عام ہوگا۔ کس طرح؟ کہ لوگ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے بیٹھیں گے اور پھراس کی پرواہ بھی نہیں کریں گے کہ طلاق ہوئی یانہیں۔میاں بیوی پھرمل کر (اکھٹا) رہنا شروع کر دیں گے ،اس گناہ کی آج بہت کثرت ہوتی جارہی ہے۔ جی ہاں!اندر کی با تیں تکیم کو بتاتے ہیں یا پھر پیر کو بتاتے ہیں۔تکیم کوجسمانی علاج کے لیے بتاتے ہیں اور پیر کوروحانی علاج کے لیے بتاتے ہیں۔

جب نو جوان میاں بیوی میں جھڑے ہوتے ہیں اور وہ طلاق کے مسائل سے واقف نہیں ہوتے تو طلاق ہی نہیں ہجھتے۔
اور قف نہیں ہوتے تو طلاق کے متر ادف الفاظ کہد دیتے ہیں اور اس کو طلاق ہی نہیں ہجھتے۔
کی تو طلاق دے دیتے ہیں اور سالوں کے بعد جب بات کھلے تو کہتے ہیں اور جی اہمیں نے تو غصے میں طلاق دی تھی ۔ بھی یہ کہیں کھا ہوا ہے کہ خوش ہو کے بندہ طلاق دیتا ہے؟ کوئی بندہ بھی آپ نے ایسا پر یکھا کہ اپنی بیوی سے بڑا خوش ہوا در کیے کہ خوشی کی وجہ سے میں بندہ بھی آپ نے ایسا پر یکھا کہ اپنی بیوی سے بڑا خوش ہوا در کیے کہ خوشی کی وجہ سے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں او خدا کے بندے! طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے ۔ یہ کیا لفظ ہوا کہ میں نے کہ تو دیا تھا لیکن میرا مطلب نہیں میں نے کہ تو دیا تھا لیکن میرا مطلب نہیں میں ہے ہی کہ میں نے کہ تو دیا تھا لیکن میرا مطلب نہیں اور کہتے تیں کہ میں اور کہتے سے پروردگار کو دھو کا نہیں دے سکتا ۔ شرم کے مارے لوگوں کو بتاتے بھی نہیں اور کہتے ہیں کہ اب کے باتی کہ اب کے بی کہ بین کہ اب کے بی کہ بین کہ اب کی کریں؟ بیوی بھی تیار اور میاں بھی تیار اور بغیر نکاح کے باتی ہیں کہ اب کے بھی ہیں کیا کریں؟ بیوی بھی تیار اور میاں بھی تیار اور بغیر نکاح کے باتی ہیں کہ اب بے بچی ہیں ہیں کیا کریں؟ بیوی بھی تیار اور میاں بھی تیار اور بغیر نکاح کے باتی

ان کی بوری زندگی گزرجاتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی مسائل سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے کلمات کفر کے مرتکب ہو بیٹھتے ہیں۔ایسے کلمات کہہ دیے کہ جن سے انسان کفر کا مرتکب ہوتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ،اس کا عذاب ان کی جگہہے۔
انبی جگہہے۔

#### وه بنده کا فر ہو گیا:

قاضی ثناءاللہ پانی پی میشالہ نے لکھا ہے کہ دو بندے بات کررہے تھے۔ان میں سے ایک نیا ہے۔ ان میں سے ایک نیار! بیتو شریعت کی بات ہے اورا گلے نے کہا'' رکھ پرے شریعت کو'' فَقَدُ کُفَرَ اَنِ الفاظ کے کہنے ہے وہ بندہ کا فرہو گیا اور آج شریعت کی وہ عظمت دل میں نہیں رہی جوہونی جا ہے تھی۔الا ماشاءاللہ۔

بتانے کا مقصدیہ تھا کہ انسان خود ایک عمل کرتا ہے اور اس کوا حساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کر کیار ہاہوں۔

# ایک شخص کی گستاخانه باتیں:

ایک صاحب تھے وہ شریعت پ<sup>عم</sup>ل کرنے والے لگ رہے تھے نمازی لگ رہے تھے۔کام کرتے ہوئے ان کے منیجرنے ان کو بلا کے پوچھا: بتاؤ جی! کیا حال ہے؟ آگے سے جواب دیکھوکیا دیتا ہے؟ کہتا ہے:

''اگےتے پنجی منٹی سندائ ہن پریزنمین کتھے ٹرگیااے؟ ہن تے سنداوی نمیں'' یہاں تک بھی کہتا تو سمجھتے کہ کسی بندے کے بارے میں کہدرہا ہے۔آ گے ہے اس نے بیمجھی کہا۔''ہن تے اسیس نمازاں پڑھنیاں وی چھڈ دتیاں نیں''

ہنس کے یہ بات کی اور چلا گیا۔ میں نے منبجر سے پو چھا یہ کون ہے؟ کہتا ہے جی! یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور غصے کا ذرا تیز ہے غصے میں ایسی با تیں کرجا تا ہے اب بتاؤ دین

#### خطبات فقير الم المنظمين المناسكة المناس

ے واقف نہ ہونے کی وجہ ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ ہے ایمان ہے بھی محروم ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ حفاظتِ وین کے لیے تزکیہ ضروری ہے حفاظت ایمان کے لیے تزکیہ ضروری ہے اورا قامت دین کے لیے جہاد ضروری ہے۔

#### اینی ہی باتوں سے اتنی غفلت:

آ دمی ا تناغافل ہوجا تا ہے اس کواحساس بھی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے کیا ٹکلا؟ یا میں نے ہاتھ سے کیا کیا؟

ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے آ دی نے بات چیت کے دوران کوئی برا سالفظ بول
دیا۔ دوسرے نے کہا بھائی! ایسانہ کہو۔ اس نے کہا: میں نے تو نہیں کہا۔ تین بندوں نے کہا
کہ ہم نے سنا آپ نے یہ کہا ہے وہ کہتا ہے: میں نے تو نہیں کہا۔ تو بعض اوقات انسان
اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ خود نہیں سن سکتا 'اتنا غافل ہوجا تا ہے۔ ایسا کیوں
ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے عیبوں کواس کی نظر سے
اوجھل کردیتے ہیں۔ اسے اپنا کوئی عیب نظر نہیں آتا 'دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔
اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے عیب اس پر واضح
فرمادیتے ہیں اور جب ناراض ہوتے ہیں تو اس کے عیب اس پر واضح
فرمادیتے ہیں اور جب ناراض ہوتے ہیں تو اس کے عیب اس پر واضح

انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کوایسے ظاہر کرے جیسے وہ ہے'یا پھر جیسا ظاہر کرے' ویبابن جائے ۔ظاہراور باطن کے تضا دکو دور کرے۔ دور گلی کو دور کرے۔

آ پ نے دیکھا ہوگا کہ جھوٹ بولنے سے بہت سارے لوگ بچتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ صوفی ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ طالب علم ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھو جی! منہ پیسنت سجائی ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ حافظ ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ عالم ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے کتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے کہلوگ کیا کہیں گے؟

### بدنظری ہے کون بچتا ہے؟

ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کوکر نے سے کوئی کچھ بیں کہتا' کوئی شرمندہ نہیں کرتا' اوروہ ہے بدنظری۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ صوفی صاحب میں۔ قاری صاحب بیں۔ قاری صاحب بیں۔ پیرصاحب بیں۔ جاتی صاحب بیں۔ چونکہ اس صاحب بیں۔ پیرصاحب بیں۔ چونکہ اس گناہ پرکوئی شرمندہ نہیں کرتا' لہذا آج کے زمانے میں یہ گناہ بہت عام ہوگیا ہے۔ اگر بدنظری کرنے والوں کی آئھوں کا رنگ بدل جایا کرتا تو کتنے ہی لوگ بدنظری کرنا چھوڑ دیے ۔ لین اب تو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر دیکھ رہا ہے؟ اور دیکھ رہا ہے تو کس نیت سے دیکھ رہا ہے؟ دل کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ مخلوق کو چونکہ پتہ ہی نہیں چاتا اس لیے بدنظری کا گناہ عام ہے۔ اس سے وہی بچتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔

### ديدِقصور:

جس طرح درخت کواپنے کھل وزنی معلوم نہیں ہوتے اس طرح انسان کو بھی اپنے عیب برے معلوم نہیں ہوتے اس طرح دانشان کو بھی اپنے عیب برے معلوم نہیں ہوتے ۔ تا ہم اپنے عیبوں سے جب ہم وانقف ہونگے تب ان کی اصلاح ہوگی ۔ اس کو ہمارے مشائخ نے دیدِ قصور کا لفظ دیا۔ دیدِ قصور کسے کہتے ہیں : اپنے عیبوں کو جاننا اور اپنی کو تا ہیوں سے واقف ہونا ' دیدِ قصور کہلا تا ہے۔

امام ربانی مجد دالف ٹانی میلیے نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ فلاں بندے کو'' دیدِ قصور'' نصیب ہو گیا۔ایک اصطلاح انہوں نے استعمال کرنی شروع کر دی۔اپی دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگا سیجھے۔اے اللہ! ہمیں دیدِ قصورنصیب فرما۔ کیا مطلب؟ ہمارے اوپرواضح کردیجھے۔

#### این عیوب پہچانے کے طریقے:

ا پ عیب پہچانے کے جارطریقے ہیں۔ چونکہ خصوصی نگہداشت کی مجانس ہیں للبذا پھے ہا تیں آپ ہے کہی جا تیں گی اور پھے ہا تیں آپ ہے کہلوائی جا تیں گی تا کہ سبق پکا ہو۔ کوئی صاحب مراقبے ہیں جانے کی کوشش نہ کرے اور بھی بھی کسی بات کا درمیان میں جو اب بھی پوچھ لیا جائے گا۔ تا کہ پنة چلے کہ کون کتنے غور سے من رہا ہے۔ پھر پنة چلے گا

(۱) شیخ کامل کی نظر میں رہنا

شيخ آ كينے كى ما نند ہوتا ہے: شيخ كى مثال الي جيسے آئينہ "الْمُومِنْ مِرِأَةُ الْمُؤْمِنْ"

''مومن مومن کا آئینہ ہے' توجیہ آئینہ دیکھنے ہے منہ کی کا لک نظر آجاتی ہے ایسے ہی جو ہے ہے۔ ہنہ کی کا لک نظر آجاتی ہے ایسے ہی شیخ کے پاس بیٹھنے ہے انسان پراس کے عیب واضح ہوجاتے ہیں پچھ عیب تو خود واضح ہوجاتے ہیں اور جونہیں ہوتے وہ شیخ ہی واضح کر دیتے ہیں ہمجھا دیتے ہیں ، ڈانٹ ڈ بٹ کردیتے ہیں اور بات کھل جاتی ہے۔

آج کل تو شخ کے پاس بھی تیاری کرئے آتے ہیں کہ شخ کومیری کوتا ہیوں کا پیتہ نہ
لگنے پائے اور خواب بھی اگر سناتے ہیں تو خواب میں ان کو جو حصد اچھا نظر آتا ہے وہ
بتادیتے ہیں اور جو حصدای خواب کا برانظر آتا ہے وہ حصد چھپالیتے ہیں۔ یعنی بیدہ مریض
ہیں کہ ڈاکٹر ہماراز خم نہ دیکھنے پائے۔ تو جو ہر یض ڈاکٹر ہے اپناز خم چھپائے گاوہ اپنا علاج
کسے کر پائے گا؟ ڈاکٹر کے سامنے تو زخم کھولنا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے تو اچھائیاں بتا ئیں یا

نہ بتا ئیں' کوتا ہیاں ضرور بتادیں اور شیطان ایبا بدمعاش ہے کہ وہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ برائی لوگوں کو کیوں بتا ئیں؟ میرے اور اللہ کے درمیان ہے ۔ مسئلہ من کیجیے:

# شیخ پر عیوب واضح کرنے کی شرعی حیثیت:

کسی عام بندے کے سامنے ایسی بات کوظا ہرنہیں کرنا چا ہے لیکن جس نے علاج کرنا ہے جب تک اس کو بتانا ،اطلاع فرنا ہے جب تک اس کو بتانا ،اطلاع ویتا نا اس کو بتانا ،اطلاع ویتا نا اس کو بتانا ،اطلاع ویتا نا اس عیب سے چھٹکا را پانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کومنع نہیں کیا جتی کہ عورت بھی ہے اور اس کے جسم پرزخم ہے اور لیڈی ڈاکٹر نہیں تو ڈاکٹر کے سامنے بھی اس کووہ زخم کھولنا پڑجائے گا۔ تو شیطان اس وقت کہتا ہے کہ میں کیوں بتاوی ؟ بھٹی اطلاع تو دینی پڑے گی۔

ہمارے مشائخ نے فرمایا: بالکل صدق دل کے ساتھ انسان اپنے من کی جو کیفیت محسوں کرتا ہے شخ کے سامنے کھول دے۔ مشائخ کے سینے لوگوں کی امانتوں کے خزیئے ہوتے ہیں۔ جو بات ان تک پہنچ جاتی ہو وہ دوحال سے خالی نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ ان کی اصلاح کے لیے ان کا تعاون کرتے ہیں' ان کی مدد کرتے ہیں' ان کو سمجھاتے ہیں' طریقے بتاتے ہیں اور دوسرا بید کہ را تو ان کی تنہا ئیوں میں اس کی شفایا بی کے لیے دعا کیں مانگتے ہیں۔ تو اس لیے شخ کی زیر نظر رہنے کا مقصد ہی بہی ہوتا ہے کہ ہمارے عیب وہ ہمیں بیا۔ تو اس لیے شخ کی زیر نظر رہنے کا مقصد ہی بہی ہوتا ہے کہ ہمارے عیب وہ ہمیں بتا کیس۔ اور اگر آج کوئی کسی کی بات شخ کے سامنے نقل کر دے تو اے کہتے ہیں تو تو چغل خور ہے، یہ بہت چغلیاں کھا تا ہے۔ یہ ہیں کہ میں نے کیوں کیا؟ مجھنہیں کرنا چا ہے تھا۔ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ شخ کو یہ بات کس نے بتائی ؟ جس بندے نے یہ کوشش کی تاب نے ایک اس نے بتائی ؟ جس بندے نے یہ کوشش کی اس نے این اصلاح کا راستہ بند کر لیا۔

یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کے سب جال ،ظلمانی ہوتے ہیں۔ پیچھ جال ایسے بھی

ہوتے ہیں کہ وہ سالک کونورانی نظرآتے ہیں۔جی ہاں!شیطان ایسے بھی جال پھینکتا ہے ایسے جالوں سے بچنا بڑامشکل ہوتا ہے۔

#### أيك سبق آموز واقعه:

سیدالطا کفہ جند دیکھی تو اس میں خود پندی آگئی۔ آج تو لوگ اپنی برنت دیکھا۔ اب جب کئی مرتبہ جنت دیکھی تو اس میں خود پندی آگئی۔ آج تو لوگ اپنی برئے عقیدت مند بن جاتے مند ہوتے ہیں، ایک خواب ویکھتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اپنی عقیدت مند بن جاتے ہیں۔ اب اس نے لوگوں میں بھی کہنا شروع کر دیا کہ میں تو جنت کی سیر کرتا ہوں' جنت کے مکان دیکھتا ہوں، یہ بات شخ تک بھی پہنچ گئی جب ان کے پاس وہ مریدصا حب ملخے کے مکان دیکھتا ہوں، یہ بات شخ تک بھی پہنچ گئی جب ان کے پاس وہ مریدصا حب ملخے سے آئے تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بھی ایہ جو آپ دیکھتے ہویہ شیطان کا جال ہو وہ تہمیں خود پندی کے راتے ہے گرانا چا ہتا ہے' ایک با تیں لوگوں میں مت کیا کرو۔ اس نے شخ کی بات تو سن کی مگر جب محفل ہے اٹھا تو کہنچ لگا: میرے شخ بھی میر ہے ساتھ جیلس (حاسد) ہو گئے ہیں۔ میرامقام اتنا بڑھ گیا ہے، شخ کو اچھانہیں لگا۔ میرے ساتھ جیلس (حاسد) ہو گئے ہیں۔ میرامقام اتنا بڑھ گیا ہے، شخ کو اچھانہیں لگا۔ خیر! جب واپس آیا تو آگلی رات بھراسی طرح خواب آیا مگر شخ کی دعا میں اور توجہ تھی دوران خواب جب وہ بندہ جنت دیکھ رہا تھا اس کو خیال آیا کہ میرے شخ نے کہا تھا کہ وران خواب دیکھناتو ذرا' لاکھول وکول وکوگئے ہیں۔ میران کو ایک آئی کہ میرے شخ نے کہا تھا کہ آئی میں دوران خواب دیکھناتو ذرا' لاکھول وکوگئے گئی بھی پڑھ لینا۔

لاحول پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ایک دوست آئے کہنے لگے: میں آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے پھر میں واپس چلا گیا۔ہم نے کہا: نماز پڑھ رہے تھے۔لاحول تونہیں پڑھ رہے تھے۔

اب کیا ہوا؟ جیسے ہی اس نے خواب میں لاحول پڑھا' کیاد کھتا ہے؟ تمام مناظرای وفت ختم ہو گئے، چند ہڈیاں پڑی نظر آئیں' نجاست پڑی نظر آئی' آئکھ کھل گئی۔ وہ بڑا

#### خطبات فقير 🔾 🕬 🛇 🗘 242 🌣 🛇 ايني فلطيول کو پېچپا ننا

حیران ہوا۔ میں تو جنت کے مناظر د مکھ رہاتھا یک دم یہ کیا ہوا؟ اب اپنے شیخ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور عرض کیا:

حفرت! آپ نے کہاتھا لاحول پڑھنا۔ لاحول پڑھا تو یہ معاملہ ہو' اب آگ سمجھا کیں۔انہوں نے بات سمجھا کی کہ شیطان خواب میں تمہارے سامنے کسی خوبصورت باغ کو پیش کرتا تھا اور تمہارے ول میں بیڈال رہاتھا کہتم جنت و کھورے ہوتم جنت نہیں و کھی رہے ہوتم جنت نہیں و کھی رہے تھے۔تم تو کوئی اچھا سا منظر و کھورے تھے'اور وہ تمہارے اندرخود پبندی پیدا کرنا جا بتا تھا۔

"وَاعْجَابُ الْمُرْءِ بِنَفْسِهِ"

بیمهلکات میں ہے ہے۔انسان کویہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔

اب جنت کا منظر دیکھنایا اس کو پہچا ننامہ کیسا جال ہے؟ ہر بندہ تو نہیں ہمھسکتا۔ تو اس
لیے شیطان کے جال عجیب طرح کے ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے۔ اس
لیے پہلا اصول میہ ہے کہ اپنے اچھے حالات کھولیں یا نہ کھولیں کین جو کوتا ہیاں ہیں وہ
ضرور بتادین کہ میہ میہ بیاریاں ہیں میں علاج چا ہتا ہوں اول تو شیخ سمجھا دیں گے کہ ان
ہے بچنا کیسے ہے؟ نہیں تو وعائیں دیں مجاوران وعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ بیاری
ہے بچنا آسان فرما دیں گے۔

باستاد بیاد:

آ دمی اپناعلاج خود نہیں کر سکتا۔استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہرآ س کار کہ بے استاد باشد یقین دانی کہ بے بنیاد باشد

ہر بندہ جو بے استاد ہوتا ہے۔ یقین جانو کہ وہ بے بنیاد ہوا کرتا ہے۔ اپنا علاج خود

#### 

كرے كاتوبيدهوكا كھاجائے كا۔شيطانات برى آسانى سے كرادے كا۔

ایک آ دمی کا بچہ بیار ہوگیا ،اس کا پیٹ خراب ہوگیا ، موشن لگ گئے۔اس کی بیوی نے کہا کہ ڈاکٹر کو بلائیں !اس کا علاج کروائیں ۔ وہ کوئی ضدی قسم کا تھا ' کہنے لگا:اس کے لیے ڈاکٹر کو بلانے کی کیاضرورت ہے؟ میں خود ہی دوائی لے آتا ہوں۔اب اس نے ذہن میں سوچا کہ میرے بیٹے کو اس وقت ڈائر یا ہوگیا ہے اس کا پیٹ چل پڑا۔ پانی کی طرح پاضانے آرہے ہیں تو اگر میں اس کو کوئی دوائی دے دوں جو تبض کرنے والی ہوتو اس کی بیاری دورہ وجائے گی۔

چنانچہوہ جاکرمیڈ یکل سٹوروالے سے کہنے لگا کہ بھن کی دوائی دے دیں۔اس نے دوائی دے دی۔ اس نے آئے بچے کو استعال کروائی تو بھاری پہلے سے زیادہ ہوگی۔ دوسرے اور تیسرے دن تو بچہ بالکل مرنے کے قریب ہوگیا۔اب اس اللہ کی بندی بیوی نے خود جائے محلے کے ڈاکٹر کو دکھایا،اس نے وہ دوائی بند کروائی اوراس کا علاج کیا۔ خیر بچی تو بی گیالیکن ڈاکٹر نے کہا یہ جودوائی بچے کودے رہی ہیں۔ دی کس نے ہے؟ کہتی ہے اس کا باپ لایا تھا۔اس نے بلا کے پوچھا: جناب آپ نے یہ دوائی کیسے دے دی؟ کہتی ہوگا۔ اس کا بیٹ نرم تھا تو میں نے سوچا کہ بیش کی دوائی دے دیں تو پیٹ ٹھیک ہوجائے گا۔ اس نے کہا:عقل کے اند ھے، ہماری اپنی اصطلاحات ہیں،اس فن کو ہم جانے ہیں۔ جب ہمیں کوئی بندہ آگے کہتا ہے کہ بیش کی دوائی دوتو ہم یہ بچھتے ہیں کہ بندے کو بیش ہوگا۔ اس کے میشمعالی کے ضروائی دو۔ ایک تو پہلے پیٹ نرم تھا پھر بیش کھو لئے کی دوائی دے دی، تو بچے میں نے مریانہیں تھا تو کیا کرنا تھا۔ اپنا علاج کرے گا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ معالی کی ضرورت ہے اس معالی کا نام اس طعیب روحانی کا نام مرشداور شخ ہوتا ہے۔

کی ضرورت ہے اس معالی کا نام اس طعیب روحانی کا نام مرشداور شخ ہوتا ہے۔

### (۲)صلحاییے دوستی

دوسراطریقہ یہ ہے کہ نیک اور دیندارلوگوں کے ساتھ دوئی رکھنا۔ جو دوست دیندار ہوگا وہ تھے کرتار ہے گا' بتا تار ہے گا' آ پ بیرندکرو' بیکرو' ایسا نہ کرو' ایسا کرو۔خو دارا دے ہے نیک لوگوں کواپنا دوست بنائے تا کہ نیک لوگوں میں بندھار ہے اورسوچے کہ اگر میں ادھر ادھر ہلنا جا ہوں تو بید دوست مجھے ہلئے نہ دے۔ اس لیے اگر کوئی دوست ٹوک دے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے تو اس کے ساتھ جھگڑ انہیں کرنا جا ہیے بلکہ اس کواپنا محسن جھنا جا ہیں۔

# عیوب کے تحفے پر شخشش کی دعا:

سیدناعمر طالفنز فر ماتے ہیں کہ جو مخص میرے پاس میرےعیوب کا تحفہ لائے گا ہیں اس فخص کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ہمارے مشائخ ایسی بات سے خوش ہوتے تھے۔ س

# الجھے دوست کی پہچان:

نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا: اچھا دوست کون ہے؟ اس کی بونشانیاں بتا کیں ان میں ہے ایک بیجمی فرمایا کہ جب تو نیک کام کرے تو وہ تیرا تعاون کرے اور جب تو برائی کامر تکب ہوتو تجھے روک دے۔ بیا چھے دوست کی علامت ہوتی ہے۔

## تَعَاوُنُ عَلَى الْبِرِ كَي ورخشنده مثال:

صحابہ رضی اللہ عنہم جب بھی ایک دوسر ہے کوکوئی ایسی بات کی ۔ تر یکھتے تو فورا نہا دیتے اور وہ اس کو برا بھی نہیں ہمجھتے تھے۔ حضرت عمر رہائٹو خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہیں، ایک اعرابی کھڑ اہوا۔ لوگوں میں کہنے لگا: بیت المال سے سب کو ایک چا در کمی ہے آپ نے خود دو چا در یں کیوں لیں؟ جب تک وضاحت نہیں کریں گے تب تک ہم ندآپ کی بات سنیں گے نہ ما نیں گے۔ اب اس بات پہامیر المومنین نے کوئی سز ادلوادی تھی ؟ نہیں سنیں گے نہ ما نیں گے۔ اب اس بات پہامیر المومنین نے کوئی سز ادلوادی تھی ؟ نہیں

آپ رالٹینئے نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ والٹینئے سے فرمایا: عبداللہ اٹھ کراس کا جواب دو! وہ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے: بیت المال سے سب کوایک ایک چا درہی ملی ہے۔ ایک چا درمیر سے ابو کو ملی تھی اور ایک مجھے میں نے اپنی چا درا پنے والد گرامی کو تحفظ ہدیہ کے طور پر دے دی تھی اس لیے ان کے پاس دوچا دریں موجود ہیں۔ بات کی وضاحت ہوگئی۔ کیونکہ ان کا اخلاق اچھا ہوتا تھا' پوچھنے والے پوچھے لیتے تھے اور بتانے والے بھی بتا دیتے تھے اور بتانے والے بھی بتا دیتے تھے اور بتانے والے بھی بتا دیتے تھے' گھبراتے نہیں تھے۔ دنوں میں منافقت نہیں تھی۔ دین دارلوگوں سے ہمیں دوئی خود کرنی چا ہے اور اگر وہ دیندارلوگ گائیڈ کرتے رہیں تو اپنی اصلاح ای طرح کرتے رہیں تو اپنی اسلاح کی ایکٹر کی خود کرتے کی دین دارائوگ کے کھوں کی سے کو کو کی کی کو کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کرتے کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کرنے کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کرنے کے کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

اس ليه كها:

''اَلْمَدُ عَلَى دِیْنِ خَلِیْلِهِ فَلْیَنْظُرْاَحَدُّ کُمْ مَنْ یَّخَالِلٌ'' ''آ دمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہےتم میں سے ہر کوئی دکھیے کہ وہ کس کے ساتھ دوئتی کر ہاہے،کس کولیل بنار ہاہے۔''

#### وه درولیش ایسے تھے:

ایک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس بہت سے علما ملنے کے لیے جاتے تھے۔ وہ نیک اور وین دارتھا۔ وہ سب کو بڑے دھیان سے اپنے پاس بیٹھانا اور خاطر تواضع کرتا۔ ایک آ دمی ایسا تھا کہ جب وہ اس کے پاس آتا تو بادشاہ خود ہی بادشاہی کے تخت سے اتر تا اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتا اور خود سامنے شاگر دین کر بیٹھ جاتا' اب بید دروایش بندہ ہوتا تھا پھٹے ہوئے سے کپڑے ہوتے تھے' تو باتی ہڑے بڑے بڑے قاضی اور بڑے بڑے عالم بڑے جیران ہوتے تھے کہم در ج بیس تو استے او نچے ہیں اور بادشاہ سلامت اس فقیر سے بندے کو تخت ہے بیشا و بیٹا و جو بڑے قاضی

تضانہوں نے پوچھ کی لیا: بادشاہ سلامت! آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا: وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں میں آپ لوگوں کو نائب نصوص سجھتے ہوئے آپ کا اکرام کرتا ہوں اور آپ میری برائیوں کو دیکھتے بھی ہیں جانے سجھتے بھی ہیں گر مجھے بچھ نہیں ہیا تا ہے ور داپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا بندہ ہے بتاتے اور داپس چلے جاتے ہیں بلکہ خوش ہو کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا بندہ ہے کہ جب میرے پاس آتا ہے تو میری برائیاں کھول کھول کرمیرے منہ پر بتاتا ہے، مجھے اصلاح کا موقع مل جاتا ہے میں اسے استاد سجھتا ہوں اس لیے اسے تخت پر بٹھا تا ہوں اس لیے اسے تخت پر بٹھا تا ہوں اس لیے اسے تخت پر بٹھا تا ہوں اور خود شاگر دبن کے بیٹھ جاتا ہوں۔

پہلے وقتوں کے درویش ایسے ہی تھے۔وہ وقت کے بادشاہوں کی کلاس لیتے تھے۔ بالکل ڈرتے جھمکتے نہیں تھے۔

# بادشاهِ وفت كى سرزنش:

ہارون الرشید ایک بزرگ کو ملئے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھی ! میں نہیں اجازت دیتا برکی نے کہا: وہ ضعیف ہیں اور وہ ملئے آئے ہیں ایپ اب ان کو ملئے کا ٹائم تو دیں۔ اس نے کہا: اچھا! وہ آگئے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں نہیں دیتا اپنے کام میں مصروف ہوں اس نے کہا: اچھا! وہ آگئے ہیں۔ انہوں نے پھونک مار کے چراغ بجھا دیا تو وزیر صاحب پوچھتے ہیں کہ بادشاہ کے آنے پرچراغ کیوں بجھا دیا ؟ کہنے گئے کہ میں اس ظالم آ دمی کا چہرہ بی نہیں دیکھنا چاہتا۔ منہ پر کہا کہ میں ایک ظالم آ دمی کا چہرہ بی نہیں دیکھنا چاہتا۔ منہ پر کہا کہ میں ایک ظالم آ دمی کا چہرہ بی نہیں ویکھنا چاہتا۔ اس اند میرے میں ان کو اس بادشاہ نے سلام کیا تو بزرگ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا ہے ہاتھ کتے زم ہیں؟ اگر سے جہنم کے عذا ب سے فیج جا کیں۔ بات بات ہے سمجھاتے تھے۔ اس نے کہا: مجھے تھے۔ سے کہا: مجھے تھے۔ اس نے کہا: مجھے تھے۔ اس نے کہا: مجھے تھے۔

فرمانے کیکے: پہلے فلال تھا' فلال تھا، پھر تیراباپ تھا،اب تو ہے جس طرح تیراباپ

ندر ہاتو نے بھی نہیں رہنا آخرت کی تیاری کرلے۔ پہلے ووقت کے قاضی بھی ایسے ہوا

کرتے تھے۔ بادشاہ بھی ان کے سامنے ڈرتے تھے۔ آج تو بادشاہ کی منت کر کے قضا کا

عہدہ لیتے ہیں اور مشاکخ ' وقت کے بادشاہوں کوخوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔

کانفرسیں بنائی جاتی ہیں جن میں سب مشاکخ ہوتے ہیں اور وقت کا بادشاہ شیخ المشاکخ ہوتا

ہوتو وہ حضرات این معاملے میں کھرے تھے۔ صاف بات بتادیتے تھے اور اس میں

بھلائی ہے۔

#### گورنر ہوتو ایبا:

اس لیے حضرت عمر ولائٹیؤ اپنے گورنروں کی رپورٹ رکھا کرتے تھے۔لوگوں سے
پوچھتے تھے کہ میں نے جواس بندے کومتعین کیا بتاؤاس کی کارکردگی کیسی ہے؟ مشہورواقعہ
ہے کہ سعد بن سعید عامر ولائٹیؤ کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جمیں ان سے تین گلے
شکوے ہیں۔

ا۔ جمعہ کے دن چھٹی کرتے ہیں۔

۲۔دن کے وفت تو کام کرتے ہیں اورعشا پڑھتے ہی دروازے بند کر لیتے ہیں۔ ۳۔صبح دفتر میں ذرالیٹ آتے ہیں۔

حضرت عمر والتفریخ نے ان کو بلالیا اور پوچھا: کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا: امیر الموشین!
وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادم (نوکر) نہیں ہے۔ اب اگر بیوی گھر کے کام کرے تو
بچوں کوسنجا لنے والا کوئی ہونا چا ہیے۔ تو میں ضبح کے وقت بچوں کوسنجال لیتا ہوں اور بیوی
گھر کے کام کر لیتی ہے، اس لیے مجھے آنے میں ذرالیٹ ہوجاتی ہے۔ باتی میں سارادن
اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں اور میں نے ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کے
لیے مخصوص کرنی ہے اور تیسرا یہ کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے دوسرا کوئی ہے نہیں میں

اے ایک ہفتہ پہنتا ہوں' جب جمعہ کا دن آتا ہے تو میں تہبند باندھ لیتا ہوں اور اپنے کپڑوں کو دھولیتا ہوں کھران کو خشک کرلیتا ہوں' دھونے اور خشک کرنے میں میرادن لگ جاتا ہے اس لیے ہفتے میں ایک دن جمعہ کی میں چھٹی کرلیا کرتا ہوں۔

عمر ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ الْحَمَدِ لللّٰهِ ! الْحَمَدِ لللّٰهِ ! عمر نے جس کو گورنری کے لیے تجویز کیا اللّٰہ کی رحمت سے وہ اس کے لیے بہت مناسب آ دمی ہے۔

ہروفت توشیخ کامل کی صحبت نہیں ہوتی ، وہ تو تھوڑ اوفت مل سکتی ہے۔ تو پھر بقیہ وفت کیا ہو؟ اپنے اردگر دڑھونڈ کے ، چن چن کے مقی پر ہیز گارلوگوں کو اپنا دوست بنایۓ ان سے ملناملا تار کھیے ، تا کہ وہ بندے کوئیکی کے اوپر چلنے میں اس کی معونت کرتے رہیں۔

# (۳) حاسدین سے اپنی اوقات معلوم کرنا

تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اپنی اوقات اپنے دشمنوں کی زبانی معلوم کرنے کی کوشش کرے، اپنی اوقات اپنے حاسدین سے معلوم کرے۔ آج ہمارے اندر ہے چیز نہیں ہے۔ ہم تو حاسد کی بات سننا بھی گورانہیں کرتے۔ اس کی ہر بات کوجھوٹ کہدد ہے ہیں۔ ہمارے مشاکخ ایسانہیں کرتے ہے۔ دشمن کی بات بھی اس نیت سے سنتے تھے کہ اگر واقعی اس میں کوئی اصلاح والی بات ہے کہ اگر واقعی اس میں کوئی اصلاح والی بات ہے کہ اگر واقعی اس میں کوئی اصلاح والی بات ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔

### ز ہر بھری باتیں یا مٹھائی کی ڈلیاں؟

ایک مرتبہ حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہی میں ایک کتاب آئی جوان کے کئی مرتبہ حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہی میں اللہ کا بیائی تو نہیں تھی ، حضرت نے کسی شاگر و مسے کہا: مجھے پڑھ کر سنا دو ، اس نے کہا: حضرت! یہ کتاب آپ کے حاسد (مخالف) نے لکھی ہے اور پہتے نہیں کیا کیا ہوں کہ اور پہتے نہیں کیا کیا مخلطات آپ کے بارے ہیں لکھیں ہوگی ، فرمایا: ہاں میں چا ہتا ہوں کہ پڑھ کرسناؤ ممکن ہے کوئی بات اس نے ایسی کہی ہوجو واقعی میرے اندر غلطی ہوتو اس کوئ کر اپنی اصلاح کرلوں گا اور آج تو مخالف کی بات سننا برداشت نہیں کرتے۔ چاہان پڑھ ہوا اور چاہے پڑھا لکھا ہو، عالم ہو یا مفتی ہو، اختلاف رائے رکھنے والے کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نہیں جی! یہ میرا مخالف ہے۔ اس کی تجی بات بھی ان کو جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے تجی بات بھی ان کو جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے تجی اس کے تجا میں اس کے جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے تجا میں اصلاح کا راستہ بند ہے۔

یادر کھنا! جس بندے کو اس کے عیب بتانے والا کوئی نہ ہووہ بندہ دنیا میں بہت ہی زیادہ خطرے میں ہوتا ہے۔ پہتے نہیں شیطان کب اے گراد ہے؟ ہمارے مشائخ دشمنوں سے ایسی باتیں سنتے تھے اوران کومیٹھی چیزیں مجھ کے کھالیا کرتے تھے۔ سے ایسی باتیں سنتے تھے اوران کومیٹھی چیزیں مجھ کے کھالیا کرتے تھے۔

# تونے مجھے پہچانا:

حفرت خواجہ بایزید بسطا می عضیہ کہیں جارہ سے۔ایک ورت نے دیکھ کرکہااو
ریاکار!فرمانے گے اللہ تیرا بھلاکرے بیں سال میں بس تو ہی ہے جس نے جھے سیحے بہچاتا
ہے۔اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو لائٹی لے کرکھڑا ہوجا تا۔ تو دشمنوں کی زبانی بھی انسان کو
اپنی اصلاح کی با تیں ال سکتی ہیں۔لہذا سالک کے اندر سے صفت ہونی چاہیے کہ دوسرے کی
بات کو سے۔ آج تو سنتے ہی نہیں، وہ بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے، یہاں کی نہیں س
بات کو سے۔ آج تو سنتے ہی نہیں، وہ بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے، یہاں کی نہیں س
رہاوہ اس کی نہیں سن رہا۔ دونوں بولتے چلے جارہے ہیں، سنتے پہوئی آ مادہ ہی نہیں۔
تو بھی !اگر مخالف و شمن یا جاسد بھی ہوتو ممکن ہے اس نے بات کا بنگڑ بنایا ہویا پرکا
پرندہ بنایا ہولیکن اس کا پرتو ہوگا کہ جس کا پرندہ بنا۔ تو ہمارے اسلاف اسی نیت سے
حاسد بین کی باتوں کو بھی سن کر جواصلاح کا پہلو نکٹا تھا اپنے عیبوں کی اصلاح کرلیا کرتے
حاسد بین کی باتوں کو ماسد یا مخالف جتنی مرضی بری بات کہدد ہاں کو غصہ نہیں آتا۔ کیوں
غصہ نہیں آتا؟ غلط ہے تو اسکا افسوس کوئی نہیں اوراگر ٹھیک ہے اوراس کا پہنے چل گیا تو جب

#### 

اس کوٹھیک نہیں کریں گے تواپنا نقصان ہے۔

#### ایک بزرگ کاواقعه:

ایک بزرگ تھے۔وہ اپنے گاؤں جارہے تھے وہاں ان کے بہت زیادہ مریدین بھی رہتے تھے۔ایک آ دمی راستے میں لگیا اور اس نے ان کو عجیب وغریب باتیں سنانی شروع کردیں۔وہ سنتے بھی رہے۔ جب وہ بہتی کے قریب گئے تو سننے کے لیے وہیں کھڑے ہوگی رہے۔ جب وہ بہتی کے قریب گئے تو سننے کے لیے وہیں کھڑے ہوگئے۔ اب وہ سنانے والا بھی پریشان ہوگیا کہ پہلے تو چلوس رہے تھے اور چل رہے تھے اب کھڑے ہوگئے ہیں کہ چلو سنالو جو سناتے ہوتو وہ جیران ہو کے اور چل رہے تھے اب کھڑے ہوگئے؟ کہنے لگے: کھڑا اس لیے ہوگیا کہ آ گے بہتی ہے کہ اس میں میرے بہت متعلقین رہتے ہیں وہاں تبہاری آ واز پہنچ گئی تو وہ تہبیں گھرلیں گے۔ اس میں میرے بہت متعلقین رہتے ہیں وہاں تبہاری آ واز پہنچ گئی تو وہ تہبیں گھرلیں گے۔ میں کھڑا اس لیے ہوگیا کہ آ ہے کہانے کہ لومیں سن لوں گا۔

ا تناظرف ہوتا تھا: آج تو ظرف بالکل نہیں الاما شاءاللہ۔ ذرای کوئی بات کہہ دے بس ای وفت جنگ شروع ہوجائے گی۔

### لوگ حسد کیوں کرتے ہیں؟

اییا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں؟ یہ بندے کی اپنی دعا کیں ہوتی ہیں۔وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس نے دعا ما تکی ہوتی ہے:

﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴾ (٥: الفاتح)

''الله بهاری سید هے راستے کی طرف را ہنمائی فر مادیجیے''

اب چونکہ دعاما تھی تھی تبول ہوگئ اللہ تعالیٰ اس کے حاسد پیدا کر دیتے ہیں ، تھانے دار متعین کر دیتے ہیں ۔ قراسا کچھ دار متعین کر دیتے ہیں ۔ فراسا کچھ دار متعین کر دیتے ہیں ۔ فراسا کچھ کرتا ہے تو دہ اس کواتنا بڑا بنادیتے ہیں کہ فورا وہ سیدھا ہوجا تا ہے۔ پھر وہ کچھ ادھرادھر

جانے لگتا ہے اور وہ حاسداس کا اتنا ہوا معاملہ بنادیتے ہیں تو سیدھا ہوجا تا ہے۔ وہ غصے ہم پہ ہور ہا ہوتا ہے اور حالا نکہ اس کی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے آثار اس پر ظاہر ہور ہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر حاسد کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا براچاہ رہا ہے۔ ممکن ہم ہماری دعا کا نتیجہ اللہ رب العزت نے یہ نکالا ہوا ورہمیں سیدھار کھنے کے لیے اللہ نے ہماری دعا کا نتیجہ اللہ رب العزت نے یہ نکالا ہوا ورہمیں سیدھار کھنے کے لیے اللہ نے مارے تھانے دار متعین کر دیا ہو۔ انہوں نے ایسی دور بینیں فٹ کی ہوتی ہیں کہ ڈر کے مارے لوگ برے کا منہیں کر دیا ہو۔ انہوں نے ایسی دور بینیں فٹ کی ہوتی ہیں کہ ڈر کے مارے لوگ برے کا منہیں کرتے۔ کتنی برائیوں سے انسان رک جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ان کو پہتہ چل گیا تو کیا کہیں گے؟ تو دشمنوں کی زبانی بھی انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ بات سمجھآ گئی۔

# (۴) دوسرول سے عبرت پکڑنا

اپنے عیوب پہچانے کا چوتھا طریقہ'' دوسروں سے عبرت پکڑنا'' ہے یعنی اگرایک بندہ غلطی کر بیٹھااوراس نے نقصان اٹھایا توعقل مندوہ ہے جواس غلطی سے باز آجائے۔ "اکسّعینیڈ مَنْ وَعَظَ لِغَیْرہ"

سعیدو ہی ہوتا ہے جود وسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑ لیتا ہے۔

# حضرت لقمان عليه السلام كى دانا كى كى وجه:

حضرت لقمان علیہ السلام ہے کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام استے دانا کیے ہے؟
توانہوں نے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑی تواللہ رب
العزت نے مجھے حکمت ودانائی عطافر مادی۔اور ہمارے سامنے اس فتم کے کتنے واقعات
ہوتے رہتے ہیں اور ہم و کیھتے ہیں کہ فلاں نے بیاطمی کی بینتیجہ نکلا، فلاں نے غلطی کی بیہ
تیجہ نکلا اور پھروہی کا نہ دبھی کررہے ہوتے ہیں۔

### چور کا ہاتھ اعلانیکا شے میں حکمت:

اب چور کے ہاتھ کا شنے ہیں بمع بلاؤ بھی وہ تنہائی میں بھی تو کٹ سکتے سے اس کا مقصد کیا ؟ کہ جس نے بلطی کرنی تھی اس نے تو کرلی ،اب جونہیں کر سکے ان کو بھی عبرت ہوکہ ہم نے اس فالم کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو شریعت نے کہا کہ دوسرے عبرت بھی نہیں جانا۔ تو شریعت نے کہا کہ دوسرے عبرت بھی نہیں۔ پکڑیں۔

اس کے کہتے ہیں کہ مقل مند دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑتا ہے اور بے وتوف اپنی غلطی کر رہا اپنی غلطیوں سے بھی عبرت نہیں پکڑتا۔ایک مرتبہ ایک غلطی کر کے پھر دوبارہ وہی غلطی کر رہا ہوتا ہے۔تو جب انسان دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑے گاتوا پنے آپ کواس ترازو کے اندرتو لٹار ہے گا۔اس کو کہتے ہیں اپنا محاسبہ کرنا۔

دوسروں کی غلطیوں ہے وہی عبرت پکڑسکتا ہے جوابنا محاسبہ کرتا ہے اُپ نظر رکھنا۔اپنے آپ کی ناپ تول کرتے رہنا۔ میں کیا ہوں؟ میں کر کیار ہا ہوں؟ جب انسان ابنا محاسبہ کرتا ہے تو پھراس کے اوپراس کے عیب کھلنا شروع ہوجاتے ہیں۔

# انسان كامل كى نشانى:

حضرت برہان الدین غریب بھتات ہے کا ایک مرید عالم تھا۔ وہ حاضر ہوااور کہنے لگا: حضرت! عجیب ہات ہے میں جتنا اپنے عیب دور کرتا ہوں اس سے زیادہ عیب مجھے اپنے اندر محسوس ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے جواب دیا: مولا نا! انسان کا مل کی بہی نشانی ہوا کرتی ہے۔ وہ جتنے اپنے عیب دور کرتا ہے اس سے زیادہ عیب اس کواپنے اندر نظر آرہے ہوتے ہیں۔

## ہرایک کوایے سے بہتر سمجھنا:

اس کیے مومن کو ہر بندہ اچھا لگتا ہے وہ ہرایک کواپنے ہے بہتر سمجھتا ہے **مثال** کے

طورير:

ﷺ بڑا ہوتو ہے ہو چاہے کہ چونکہ بیم میں مجھ سے بڑا ہاس نے نیکیاں مجھ سے بڑا ہاس کے بارے مجھ سے زیادہ کی ہوگئی اس لیے ہیہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے اورا گرچھوٹا ہوتو اس کے بارے میں سوچتا ہے اس کی تو عمر ہی تھوڑ کے ہو نگے۔
میں سوچتا ہے اس کی تو عمر ہی تھوڑ کی ہاس نے تو گناہ یقینا مجھ سے تھوڑ ہے کیے ہو نگے۔
اس لیے اس کو بہتر سمجھتا ہے ۔ تو بڑی عمر والے کے ساتھ کیا سوچا؟ کہ اس کی عمر زیادہ ہو تا اس نے نیکیاں بھی زیادہ کی ہونگی۔ بڑے رمضان اس نے کمائے ہو نگے۔ بڑی لیا تہ القہ میں عباد تیں کی ہونگی۔ بہتر بہتر ہے اورا گرعمر میں پہو ہے۔ یہ ہیں ؟ میں عباد تیں کی ہونگی۔ یہ تھوڑ ہے ہی گناہ کیے ہو نگے۔
کہ اس کی تو عمر ہی چھوٹی ہے اس نے تھوڑ ہے ہی گناہ کیے ہو نگے۔

ےاحچاسمجھیں۔

کے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے۔اب میہ بات ہضم کرنی ذرا اور مشکل ہے۔

شیطان دل میں ڈالے گااو تی! ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم افضل ہیں، کتا تو جا نور ہےاورنجس ہے۔

> ﴿ لَقَدْ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنِ تَقُويُم ﴿ ٣: اللهِ ) بِهَ يَتِينَ بِإِدَا كَمِن كَل \_

مثنوی شریف میں پُر حکمت با توں کی وجہ:

کسی نے حضرت مولانا روم عملیاتی سے پوچھا آپ کو بدوانائی کیسے لی ؟ بہ جواتی معرفت کی با تیں آپ نے مثنوی شریف میں لکھ دیں بہ حکمت آپ کو لی کیسے ؟ تو مولانا روم عملیات نے مثنوی شریف میں لکھ دیں بہ حکمت آپ کو لی کیسے ؟ تو مولانا روم عملیات فر مایا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک کتاملا، جو خارش زدہ تھا۔ میں نے اس کی خدمت کی ،علاج کیا' روٹی کھلائی' خبر گیری کی'اس کے ساتھ جو میں نے بھلائی کی اس بھلائی کی

وجہ ہےاللہ نے مجھےمعرفت عطافر مادی۔وہ حیران ہوگیا۔اس نے کہا: مجھےاس کی اور تفصیل بتا ئیں۔

#### حبنس کے مطابق معاملہ:

فرمانے گے میں نے کتے کے ساتھ بھلائی کی میرایی اللہ کو بہند آیا اوراس نے معرفت طنے کاسب بھی کتے ہی کو بنادیا۔انہوں نے کہاوہ کسے؟ کہنے گئے کہ میں آر ہاتھا، وونوں طرف کھیت تھے، پانی ان کولگا ہوا تھا، چھوٹا سادرمیان میں راستہ تھا، میں اس کے اور پہل کے آر ہاتھا تو میں نے اپنے آگے کتادیکھا۔ جب میں آگے آیا تو میں نے چاہا کہ کتا ویکھا۔ جب میں آگے آیا تو میں نے چاہا کہ کتا ویکھا۔ جب میں آگے آیا توں اسے کہ کتا ویکھا تھے اور وہ مجھے راستہ دے دے۔لیکن کتا کھڑارہا کہ میں نیچا تروں اسے راستہ دوں تو میری اس کے ساتھ ہم کلامی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھ تو مکلف نہیں راستہ دوں تو میری اس کے ساتھ ہم کلامی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھ تو مکلف نہیں ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھ تو مکلف نہیں ہوئی۔ میں ہے جہا کہا کہ اور نا پاک ہونا حیث میں جہا ہوئا ہاؤں گاس نے کہا نہیں جی آپ نیچ حیث میں جہا ہوئا ہاؤں گاس نے کہا نہیں جی آپ نیچ حیث سے حیث سے دیشیت رکھتا ہے تو تو نیچ اتر جا اور میں آگے چلا جاؤں گاس نے کہا نہیں جی آپ نیچ حیث سے حیث سے حیث سے حیث میں ہی آپ بیٹے حیث سے حیث میں ہوئی۔ میں کہا نہیں جی آپ بیٹے حیث میں کہا تھے ہوئی گاس نے کہا نہیں جی آپ نیٹے کہا جائے کہا ہوئا ہوئی گاس نے کہا نہیں جی آپ نیٹے کہا ہوئی ہوئی۔

انہوں نے کہا: اگر میں نیچے اتر گیا اور مجھے نجاست لگ گئی تو آپ کا پہھ نہیں بگڑنا مجھے بچنے دواور سیدھا جانے دو۔ جب میں نے یہ بات کی تو کئے نے جواب دیا کہ بات یہ نہیں ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر میں نیچے اتر گیا تو آپ خود کو مجھ سے افضل سمجھیں سے جس کی وجہ سے آفشل سمجھیں سے جس کی وجہ سے آپ کے من میں ایسی نجاست کے گی جو بھی بھی نہیں دھلنی ۔ مجھے داستہ دے کرآپ بیچے اتر میں محلی ۔ مجھے داستہ دے کرآپ بیچے اتر میں محلق وہ نجاست کے گی جو دھل جائے گی۔

فرمانے لگے: کتے کی اس بات نے میری حقیقت مجھ پر کھول دی۔ میں نے اس کو راستہ دیا اور اللہ نے اس کے صدیقے مجھ پرمعرفت کا سمندر کھول دیا۔ اور فرماتے تھے: چونکہ میں نے کتے سے بھلا کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جنس سے کتے کومعرفت کے حاصل ہونے کا سبب بنادیا اور بیالٹد تعالیٰ کا دستور ہے کہ جیسا معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جنس سے اس کے ساتھ معاملہ فر ماتے ہیں۔

اس کی مثال قر آن مجید سے مجھ لیجیے۔حضرت موٹی علیہالسلام کی والدہ اپنے بیٹے کو جب دریا میں ڈال رہی ہیں تو کیوںغم زوہ ہیں؟

غم ملنے کا سب سے بڑا سبب کون بنا؟ پانی بنا علمی نقطہ ہے، طلبا متوجہ ہوں۔ ظاہری سبب کیا بن رہا ہے؟ پانی بن رہا ہے۔ بیٹے کو پانی میں ڈال رہی ہیں۔ پانی میں ڈالنے کی وجہ سے غم ملا بیدل کے غم ملنے کا سبب بن گیا مگرانہوں نے اللہ پرتو کل رکھا اس کے او پر انہوں نے صبر کرلیا اپنے آپ کورو کے رکھا اللہ کی رضا پر راضی رہیں چنانچہ جب امتحان میں پاس ہوئیں تو پھر اللہ تعالی نے ان کوخوشی عطاکی چنانچہ بنی اسرائیل کونجات کیے ملی؟ فرعون کہاں غرق ہوا؟ جوسبب حضرت موسی علیہ السلام کوغم پہنچانے کا بن رہا ہے جب ان کی آزمائش پوری ہوجاتی ہے اس سبب کو اللہ تعالی ان کو خوشیاں عطاکرنے کا سبب کی آزمائش پوری ہوجاتی ہے اس سبب کو اللہ تعالی ان کو خوشیاں عطاکرنے کا سبب بنا ہے عزشیں ملئے بنارہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے۔ وہی سبب بنتا ہے عزشیں بھیجنا کا ۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کونہیں بھیجنا عاسب خوشی کے ۔ بھائی لے گئے۔

﴿وَجَاءُ وَالْبَاهُمُ عِشَاءً يَّبُكُونَ ۞ إِنَّاذَهَبْنَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَايُوسُفَ عِنْدَمَتَاعِنَافَا كَلَهُ الذِّنْبُ ﴾ (١٢-١١: يون )

روتے ہوئے آگئے جھوٹ موٹ کا رونا۔اس کو بھیٹریا کھا گیا۔اب وہ قبیص بھی لے کرآئے ۔جھوٹا موٹا خون لگا دیا تو حضرت یعقوب علیہالسلام کے دل کو بہت صدمہ پہنچا۔ ظاہری سبب کیا بنا؟ قبیص بنا۔ جب بیٹے کا قبیص دیکھا خون والا تو وہی ظاہری سبب بناغم کے ملنے کا۔اب جب بیٹا جدا ہوگیا تو اتناروئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہوگئ۔ پھرایک

#### خطبات فقير 🗨 😂 🕉 ﴿ 257 ﴾ ﴿ 257 ﴾ اپن غلطيو ل کو پيچيا ننا

وفت آیا جب الله رب العزت نے ان کے امتحان کو کمسل کردیا اور اب ان کو الله تعالیٰ نے بیمائی کی نعمت واپس لوٹائی تو بتا ہے پھران کو یہ بیمائی کس سبب ہے لمی؟ قیص کے ساتھ ملی۔اگراللہ تعالیٰ جا ہے تو ویسے ہی ان کو بینا ئی عطافر مادیتے گرنہیں۔

﴿إِذْهَبُوبِتَبِيضِيْ

بیعالم اسباب ہے حضرت بوسف علیہ السلام کاقمیص جار ہاہے۔ اب الله تعالیٰ کی شان دیمیس که جب قریب کنویں میں تنے تو یوسف علیه السلام کا ينة نه چلااور جب قيص انجمي ميلوں دورتقي عرض کي:

﴿ إِنِّي لَاجِدُرِيْحَ يُوسَفُ ﴾ (١٩٠ يوسف)

" مجھے حضرت يوسف عليه السلام كى خوشبوآ راى ہے"

الله جب حابتا ہے پردے ڈال ویتا ہے جب حابتا ہے پردے ہٹادیتا ہے۔ یہ اختیاراس ما لک کا ہے تو جس سبب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کوعم مل رہا ہے اس سبب ے اللہ تعالیٰ ایک وقت ان کوخوشیاں عطافر مادیتے ہیں ۔لہٰذاایک اصول سمجھ لیں ۔ اگر ہم شریعت کے اوپر قائم رہے اور ہمیں اس کی وجہ سے وقتی پریشانی ملی تو ہاری

استفقامت پرایک وفت ای شریعت کواللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوشیوں کا سبب بناویں سے۔

تواس کیے کئے کوبھی اینے ہے بہتر سمجھیں۔

#### ما لک سے وفاداری:

حسن بھری میشاد فرماتے ہیں کہ کتا اینے مالک کا زیادہ وفادار ہوتا ہے بہنسبت انسان کے۔اس لیے کہ اگر کتے کواس کا مالک جوتے مارے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو چلا جاتا ہے، کیکن واپس پھراہینے مالک کے دروازے بیآتا ہے۔ جبکہ انسان کوکوئی ذراساد کھ الله کی طرف سے پہنچے تو انسان اللہ تعالیٰ کے کھر (مسجد) کا راستہ ہی بھول جاتا ہے، اپنے الله کے شکوے کررہا ہوتا ہے اس لیے کتاا ہے مالک کا زیادہ وفا دار ہے۔

ہمیں تو کھانے میں خشک روٹی ملے تب بھی شکوہ کرتے ہیں کہ تر کیوں نہیں ملی؟اورکھانے کوتر روٹی مل جائے تو شکوہ کرتے ہیں بوٹی کیوں نہلی؟ کتے کا مالک اس کو کچھ بھی نہ ڈالے تو کتا پھر بھی صبر شکر کے ساتھ وفت گزار لیتا ہے۔

عارفانه كلام:

اس کیے کی عارف نے یہ بات کھی نے

راتیں جاگیں تے شخ سڈاویں راتیں جاگن کتے، تیتھوں اوتے

توراتوں کوجا گتا ہے اور اپنے آپ کوشنخ کہلوا تا ہے رات کوتو کتے بھی جاگتے ہیں وہ تجھ سے اونچے ہوئے۔ہم جاگتے بھی ہیں تو آخری آ دھا گھنٹا' پونا گھنٹا' پندرہ منٹ اور کتا تو ساری رات جاگ کراپنے مالک کے گھر کا پہ ہویتا ہے۔

رکھا شکھا مکڑا کھا کے

دن جاروکھال وچ ستے، تیتھوں اتے

روکھی سوکھی روٹی کھا کے درختوں کے تنوں کے قریب جا کرلیٹ جاتے ہیں ان کے لیے بستر کوئی نہیں ہوتا۔

ہم رات کو ڈیوٹی کر کے آئیں تو صبح نوم کے گدوں کے اوپر سوتے ہیں اور ہیوی بچاری بچوں سے معافیاں مانگ رہی ہوتی ہے: خدا کے واسطے شور نہ کروتمہارے ابوکی آگھ کی تو میری کم بختی آجائے گی۔ گھر میں ہم نے کر فیولگایا ہوتا ہی۔ میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں۔ اور کتا ساری رات جاگ کر پہ ہ دیتا ہے اور اس کے لیے صبح کے ڈیوٹی کر کے آیا ہوں۔ اور کتا ساری رات جاگ کر پہ ہ دیتا ہے اور اس کے لیے صبح کے وقت کوئی بستر نہیں ہے۔ سردی کا موسم ہے تو رضائی نہیں ہے اور گری کا موسم ہے تو اس کے

لیے کوئی تکیہیں ہے

توناشکرا اتے پلنگاں اوشاکر روڑیاں اتے، تیتھوں اتے توپلنگوں پہسوتا ہے ناشکریاں کرتا ہے اور وہ نجاست کے ڈھیر پہ جا کے سوجاتا ہے اوراپنے رب کاشکرادا کر لیتا ہے

> درمالک دا مول نہ چھوڑن بھاویں مارے سو سوجتے، تیتھوں اتے اٹھ بلھیا تو یار منالے نئیں تال بازی لے گئے کتے، تیتھوں اتے بلھیا!اٹھ جا!اپنیارکومنا لے ورنہ کتے تجھے بھی بازی لے گئے۔

# سینہ بے کینہ کرنے کی فضیلت:

کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کو دوسروں کی غلطیوں کا شک ہوتا ہے تو بیراس سے نفرت شروع کر دیتا ہے اور اپنی غلطیوں کا ،اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔

جب سارے ہی اچھے نظر آئیں گے تو کئی کے بارے میں دل میں کینہ ہوگا؟ ہتا ہے ! اگر سارے ہی اپنے سے اچھے نظر آئیں تو دل میں کئی کے بارے میں کھوٹ ہوگا۔ اس کھوٹ کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ کینہ دل سے اتر جائے گا۔ لہذا تصوف وسلوک کامین اصول جو آئے کی محفل میں سمجھانا ہے وہ کیا ہے؟

آئین ماست سینه چول آئینه دا شتن کفر ست در طریقتِ ماکینه داشتن

### خطبات نقير 🕒 🖘 🛇 ﴿ 260 ﴾ ﴿ التي غلطيو ل كو پهچانتا

میرا آئین بیہ ہے کہ سینہ آئینے کی طرح بن جائے اور طریقت میں سینے میں کینہ رکھنا تو حقیقت میں کفرر کھنے کی مانند ہوتا ہے۔

لہذا کسی آ دمی کے دل میں کسی دوسرے کے بارے میں دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔کسی کلمہ کوکے بارے میں دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔

کیا آن کی اس محفل میں ہم اپنی زبان سے یہ کہنے کو تیار ہیں کہ جس نظام کیا ، جس نے زیاد تی کہنے کو تیار ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ برائی کی ، ہم نے سب کومعاف کردیا ، آج ہم اپنادل صاف کر لیتے ہیں۔بات بحق آئی کہ تمہید کیوں باندھی گئی تھی ؟ یہ چھوٹی می چیز نہیں ہے۔
تصوف کے سارے مقامات ایک طرف اور سینے کو کینے سے فالی کر لینا یہ ایک طرف ہے۔ اوپ سے لاالہ اندر سے کالی بلا۔ پھراس ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ کوئی زیادتی بھی کرے ، کوئی گالی بھی دے لیے معاف کر دو۔ کوئی زیادتی بھی کرے ، کوئی براسلوک بھی کرے ، کوئی گالی بھی دے لیے معاف کر دو۔ پھراس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنے سے اپنے انظر آئے گا اورانسان اینے آپ کود وسروں سے کم ترسیحے گئی۔

نه تقی جو اپنی برائیوں کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب وہنر پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

## قرآن مجيد ميں ہمارا تذكرہ:

رمضان المبارک کی بات ہے کہ ایک مرتبہ بیا جزقر آن مجید کی تلاوت کررہاتھا۔
بات تو لبی ہے گراس کو مخفر کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت سامنے آئی:
﴿ لَقَالُ أَنْزَلْنَا اِللّٰہُ کُمْ کُتَا بَافِیْهِ فِرْکُو کُمْ اَفْلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (۱:الانبیاء)

اس آیت پرآ کروماغ کی سوئی ذرارک گئی کہ اللہ تعالی بیفرماتے ہیں: ''تحقیق ہم
نے تمہارے اوپر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے''

تمہارے پاس عقل کی رتی نہیں ہے کہ ذراسوچوسمجھو۔

تو ذہن میں ایک بات آئی کہ اس کا مطلب ذِنگہ و کُھٹے میں تو سارے ہی شامل ہیں لین میں اب پڑھ رہا ہوں تو میر ابھی اس میں ذکر ہے۔ اب ہرسالک کووہ آیت ڈھوٹھ نی چاہیے کہ قرآن مجید کی کس آیت میں میرا تذکرہ ہے؟ ذرا اس نظر ہے بھی ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیجے گاتا کہ بات بچھ میں آجائے کہ کس آیت میں میرا تذکرہ ہے۔ کوئی نہ کوئی آیت ہے ضرور جو حال کے بالکل مناسب ہوگی۔ اب ڈھونڈ نا ہما را کام ہے۔

ال پرجتجو ہوئی کہ ہمارا تذکرہ کہاں ہے؟ تو پھرقر آن جیدکوئی مرتبہ پڑھا کہ کہیں کوئی آیت بل جائے چنانچہ مجھے اپنا چہرہ اس آیت کے اندر بالکل سوفیصد نظر آگیا۔ آپ بھی ڈھونڈ لیجے گا۔ اس عاجز نے تو ڈھونڈ لی اور پھرفا کدہ بھی بہت ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ قرآن مجید کی آیات پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے او پر مہربانیاں فرمائے۔ قرآن مجید کی آیات پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے او پر مہربانیاں فرمائیں گے۔ اس عاجز کی مثال تو ہوئی واضح سی آیت تھی۔

الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں:

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمُلُو كَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَثَلًا عَلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَثَلًا عَلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَلًا عَلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا يُولِدُ اللَّهُ مَثَلًا عَلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا يُولِدُ اللَّهُ مَا يُولِدُ اللَّهُ مَا يُعْلِينُ ﴿ ٥٤: النَّالُ اللَّهُ مَا يُعْلِي اللَّهُ مَا يُعْلِي اللَّهُ مَا يُعْلِي اللَّهُ مَا يُعْلِي اللَّهُ مَا يَعْلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا يُعْلِي اللَّهُ مَا يَعْلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا يُعْلِي اللَّهُ مَا يُعْلِي اللَّهُ مَا يَعْلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا يُعْلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا يُعْلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى مَا يُعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلَى اللَّهُ مَا يُعْلَى مَا يَعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلَى مَالَّا يُعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلَى مَالْمُ يَعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلَى مَاعْلَى مَا يَعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلِي مَا يَعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلَى مَا يَعْلَى مَا يُعْلِي مَا يَعْلَى مَا يُعْلِي مُعْلَى مَا يُعْلَى مَا يُعْلِي مُعْلَى مَا يُعْلِي مِنْ عَلَى مَا يُعْلِي مَا يُعْلِي مَا يُعْلِي مِنْ عَلَّى مَا يُعْلِّقُ مِنْ عَلَى مَا يُعْلِقُ مِنْ عَلَى مُعْلَى مَا يُعْلِّى مَا يُعْلِّقُ مِنْ عَلَّى مَا يُعْلِقُ مِنْ عَلَى مَا يُعْلِّقُ مِنْ عَلَّى مَا يُعْلَى مُعْلَى مَا يَعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مَا يُعْلِقُ مِنْ عَلَى مَا يُعْلَى مُعْلَى مَا يُعْلِقُ عَلَى مُعْلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَى مُواعِلًا مُعْلَى مُعْلَى مُ

اورالله تعالی ایک مثال بیان کرتا ہے ایک غلام بندے کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا (گر حال اسکا کیا؟) وہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے۔وہ اس کو جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا''

واقعی! آج ہم اپنے مالک پر ہوجھ ہیں۔اس کا دیا کھاتے ہیں اور جیسے بن کے رہنا چاہیے ہرگز ویسے نہیں رہتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نافر مان انسانوں اور نافر مان جنوں کو زمین کا ہوجھ کہا ہے۔فرمایا: ﴿سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهَاالتَّقَلَان﴾ (٣١:الرطن)

''اے میری زمین کے بوجھو! ہم عنقریب اپنے آپ کوتمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں''

ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بوجھ ہیں۔ہم دیکھ رہے ہیں اپنے کام' جدھر جاتے ہیں کیا نتیجہ ہوتا ہے ہماری محنقوں کا؟ کاش! اللہ رب العزت ہمیں اپنی اوقات پہچانے کی توفیق عطافر مائے۔

آج کی اس محفل میں دوبا تیں بتانا مقصودتھا۔ایک توبیہ کہ اگر ہمارے سینے میں کسی کے بارے میں کینہ ہے تو اس کو آج ختم کر کے سوئیں'اس محفل سے اٹھنے سے پہلے اپنے دل سے ہرایک کے بارے میں کینہ نکال دیجیے۔اور دوسری بات یہ کہ جب آئندہ قرآن مجید پڑھیں تو اس کی آئیوں کے آئینے میں اپنی تصویر ضرور دیکھا کریں۔

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



اللَّهِ مَا جَعَلِينَ أَ بِقَلِبِي كُلِهِ وَأ مروں، آوراہنی ساری کوسٹ شخصے راضی کرنے بیں لگا دُون ۔



# مکتبہ الفقیر کی کتب ملنے کے مراکز

| 047-7625454:      | 🏗معبد الفقير الاسلامي ثوبه رودٌ 'بائي بإس جھنگ       |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| 062-2442059:      | 🏠دارالمطالعه نز دېرانی نینکی حاصل پور                |
| 37353255          | ☆اداره اسلامیات 190 انار کلی لا بور                  |
| 042-7231492       | 🛠 مکتبه مجد دیدالکریم مارکیث ارد و با زار لا مور     |
| 042-722872:       | 🛠 مکتبه سیداحد شهیدار دو با زار لا مور               |
| 042-7224228       | 🕁 مکتبه رحمانیه ار دو با زار لا بهور                 |
| 061-4544965       | 🖈 مكتبه امداد مه فی بی سیتال رودٔ ملتان              |
| U21-2018342       | 🛠 مکتبه بیت العلم بنوی ٹاؤن کراچی                    |
| 021-4935493       | ☆                                                    |
| 021-2213768       | ☆دارالاشاعت اردوبازار کراچی                          |
| 021-4918946       | ☆ مکتبه علمیه ٔ بنوری ثا ؤ ن کراچی                   |
| 092-61350364      | 🌣 مكتبه حضرت مولا نا پیرذ والفقاراحد مرائے نورنگ     |
| مآباد 051-2288261 | 🚓 حضرت مولانا قاسم منصورصا حب معجدا سامه بن زيد اسلا |
| 051-5462347       | 🖈 جامعة الصالحات بيرودها كي موڙ پڻاوررو ڈراولپنڈي    |
| 091-2567539:      | 🖈 مكتبه دارالاخلاص قصه خوانی بازار پیثادر            |
| 092-3630594:      | ☆ مکتبه علمیه جی ٹی روڈ اکوڑ ہ خٹک                   |
|                   |                                                      |

## مكتبة الفقير 223سنت پوره فيصل آباد